

مولف: شيخ مخرصد يق منشأوى

مترجم مُولانا خالِد مُحِمُّودهَاب

سبب العلوم ب- نابصر وفي، يُراني الأركلي لابؤر فون ٢٥٢٨٣٠





.

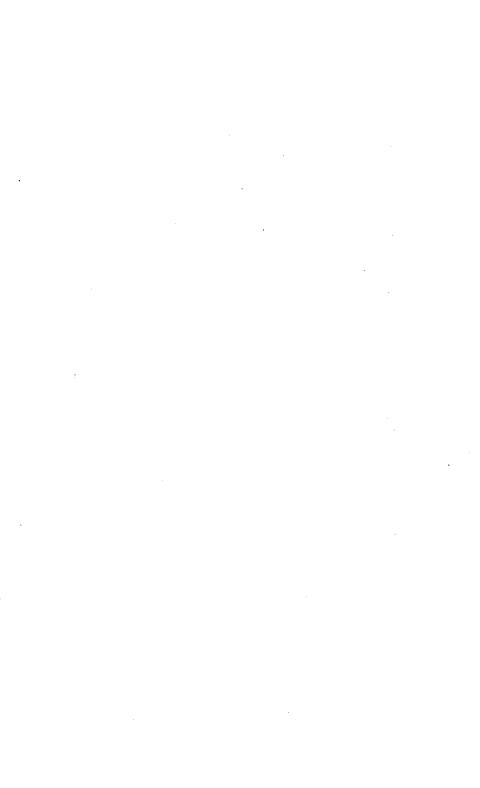



<sub>مؤتف:</sub> شیخ محرصد **بق منشاوی** 

مترجم مُ**ولانًا صَّالِدُمُحُمُودَصَّاب** ناشل جامعدانثرفيدلا بود

. مبيب من العكوم ٢٠- نابعة ودْ رَيُراني امْ رَكِلِي قَرِيرَ وْنِ ١٠٥١٢١٢،

﴿ جمله حقوق بحق ناشر محفوظ میں ﴾

اردور جمه مأة فصة من حياة ابهي بكر مولان فصة من حياة ابهي بكر مولان فصة محمد صديق المعنشاوي مرجم مولانا خالد محمود (فاضل جامعدا شرفيدلا بور) بابتمام محمد نظم اشرف بيت العلوم ٢٠٠٠ نامعدروؤ، چوك براني اناركلي، لا بور فون ٢٠٨٣ ٢٨٨٠

﴿ ملنے کے پتے ﴾

بیت الکتب = محلشن اقبال، کراچی ادارة المعارف = ذاک خاند دار العلوم کورگی کراچی نمبر ۱۲

کمتبددارالعلوم = جامعددارالعلوم کورنگی کراچی نمبری: کمتبسیداحمة شهید = الکریم مارکیث،ار دوبازار، لا مور

مکتبدر حمانی<sub>ه</sub> = غرنی سریث،اردوبازار، لامور

اداره اسلامیات=موئن روذ چوک ارد و بازار، کراچی دارالاشاعت= اردوبازار کراچی نمبرا بیت القرآن =اردوبازار کراچی نمبرا

اداره اسلاميات =١٩٠٠ ناركلي، لا مور

بيت العلوم = ٢٠ نايمدرود ، يراني اناركلي ، لا مور

#### ﴿ عرض ناشر ﴾

#### بسم الله الرحين الرحيم

اس بات سے تقریباً ہر خص واقف ہے کہ ہزرگان دین اور اسلاف کے حالات و واقعات انسانی زندگی میں وہ انقلاب پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں جو بسااوقات لیے چوڑے مطالعے اور مسلسل وعظ ونھیحت ہے بھی حاصل نہیں ہوتا۔ تاریخ کے جھروکوں پر نظر ڈالنے ہے اس بات کا بخو بی اندازہ ہوجاتا ہے کہ اکابرین امت اور صلحائے دین کے بعض مخقر واقعات انسان کی کایا بلٹنے کے لیے نیخہ اندازہ ہوجاتا ہے کہ اکابرین امت اور صلحائے دین کے بعض مخقر واقعات انسان کی کایا بلٹنے کے لیے نیخہ اکسیر ثابت ہوئے۔ دراصل دل کے حالات و کیفیات وقت کے بدلئے اور مروز مانہ کے بدولت تبدیل ہوتے رہتے ہیں، بھی یہ قلب تسلسل سے کہی گئی بات کو بھی تسلیم کرنے سے انکار کر دیتا ہے، اور بھی بیاس فدر نرم ہوجاتا ہے کہ مختفری خاموش تھیجت کو بھی اپنی لوح پر نقش کر لیتا ہے، دراصل دل کی یہی کیفیت ہے قدر نرم ہوجاتا ہے کہ مختفری خاموش تعید کو بھی اپنی لوح پر نقش کر لیتا ہے، دراصل دل کی یہی کیفیت ہے مشتمل اسلاف کے واقعات وار افلار آخر ترب میں وجد تھی کہ مختمل اسلاف کے واقعات اور قصص پر شتمل اسلام اور امم میانہ کے حالات واقعات نقل فرماتے اور ائن کی زید وعبادت کا تذکرہ فرماتے، بررگان دین ادر علماء کرام نے ای نقش قدم پر چلتے ہوئے اسلاف کے واقعات اور قصص پر شتمل بہت کی کتابیں دین اور علماء کرام نے ای نقش قدم پر چلتے ہوئے اسلاف کے واقعات اور قصص پر شتمل بہت کی کتابیں دین اور علی میں نہائے کرام غلب کراہ خوات کے درس پوشیدہ ہیں۔

موجودہ کتاب ای نقش قدم کی پیروی ہے جس میں حضرت ابو بحرصدیق ؓ کے ۱۰۰ قصوں کو باحوالہ جمع کیا گیا ہے، افادہ عام کے لیے عربی سے اُردو ترجمہ کا کام برادر عزیز مولانا خالد محمود صاحب مفطلہ نے اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے ضخر دوقت میں انجام دیا ہے، اللہ تعالی انہیں صحت و عافیت عطافر مائے اور دین کی مقبول خدمات کی زیادہ ہے زیادہ تو فیق عطافر مائے ۔ آمین ۔

اس سلسلہ میں الممدللہ ہیت العلوم کی جانب ہے سیرت وحالات اور فقص واقعات پرمشمثل مندرجہ ذیل کتب زیورطبع ہے آ راستہ ہو چکی ہیں۔

تصص معارف القرآن ، فقص القرآن ، مظلوم صطبرات کے دلچیپ واقعات ، مظلوم صحابہ کی داستانیں ،قرآن حکیم میں عورتوں کے قصے ، حضرت عمر کے ۱۰۰ قصے ، حضرت علی کے ۱۰۰ قصے ۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہماری اس کا دش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور بیت العلوم کو دن دگنی اور رات چوگنی ترقیوں سے مالا مال فرمائے ۔ آمین

> مختاج دعا محمد ناظم اشرف مدیر بیت العلوم

### ﴿ عرضِ مترجم ﴾

پین نظر کتاب حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عند کو ۱۰۰ قیصے دراصل شیخ محمد محمد این المنشاوی کی کتاب "ماله قصه من حیاه ابی بکر درصی الله عند" کو سلیس اردو ترجمہ ہے، جو حضرت ابو بکر صدیق رضی ائله عند کے اُن دلچیپ سوتصوں اور واقعات پر مشمل ہے جوانسانی زندگی کے مختلف شعبوں میں راہنمائی فراہم کرتے ہیں۔ سلیب صالحین اور اکابرین کے فقص واقعات کی خصوصیت ہی ہوتی ہے کہ اُن کو پڑھ کر نہ صرف یہ کہ ایمان بڑھتا ہے بلکہ عاجزی وانکساری، صدقہ و خیرات، زمد وعبادات اور اصلاح نفس جیسے بے شاراسبانی تازہ ہوتے ہیں۔

الحمدلله الس مفید کتاب کے ترجمہ کی سعادت احقر کو حاصل ہوئی ہے۔ اللہ جل شانۂ اس ترجمہ کو بھی قبولیت سے نوازے اور بیت العلوم کے مدیر اعلی برادرعزیز مولانا محمد ناظم اشرف صاحب کو بھی اس کی طباعت اور نشر و اشاعت پر جزائے خیر عطا فرمائے۔ (آمین)

قبل ازی بھی بیت العلوم لا ہور سے عربی سے ترجمہ کردہ بعض اہم کتابیں معیاری طباعت کے ساتھ شائع ہو چکی میں جو بحد للہ مقبول عوام وخواص ہوئیں۔ چند کتابوں کے نام مندرجہ ذیل ہیں: خوابوں کی تعبیر کا انسائیکو پیڈیا، سیرت فاطمة الزبرا، آخضرت ملٹیٹیٹی کے فضائل وشائل وشائل، نبی اکرم سٹیٹیٹیٹے کا کھانا بینا، حضرت عمر کے ۱۰۰

تھے۔حضرت علی کے ۱۰۰ قصے، قیامت کی نشانیاں، اولاد کی تربیت قرآن و حدیث کی روشنی میں، گناہوں کے نقصانات اور ان کا علاج، انبیائے کرام علیم السلام کے جیرت انگیز معجزات،عذاب جہنم کی مستحق عورتیں،قرآن حکیم میں عورتوں کے قصے وغیرہ۔

یربار سے سوب ہوں میں سولیاں کر سے ہیں سوبوں کے ساتھ دعا ہے کہ افرین پروردگارِ عالم کے بحضور انتہائی تذلل اور تضرع کے ساتھ دعا ہے کہ ہماری بیے خدمات اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرمائے اور ہم سب کے لئے ذخیرہ آخرت بھی بنائے اور اس کتاب سے تمام قار ئمین کو استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ (آمین) خالدمحمود عفا عنہ الغفور

( فاضل و مدرس ) جامعهاشر فيه لا بور و (ركن )لجنة المصنفين لا بور

فهرست

### حضرت ابوبکرصدیق رضی الله تعالیٰ عنه کے ۱۰۰ قصے

| صفحهمبر | غنوانات                                                          | نمبرشار |
|---------|------------------------------------------------------------------|---------|
| 11"     | حضرت ابوبكرصديق رضى الله تعالى عنه                               |         |
| 17      | آپ رضی الله تعالی عنه نے بلاتاً مل اسلام قبول کیا                | ۲       |
| 14      | اگر حضور ملٹی آیئم نے فر مایا ہے تو سے ہی فر مایا ہے             | ٣       |
| IA      | اے ابو بکررضی اللہ تعالیٰ عنہ! آپ کے ساتھی پکڑے گئے              | ۲۰      |
| 19      | حضرت ابوبكررضي الله تعالى عنه اورحضرت طلحه رضي الله تعالى عنه كا | ۵       |
|         | اسلام لا نا                                                      |         |
| ۲۰      | حضرت ابو بکررضی الله تعالی عنه،ابن الدغنه کی پناه کوُهکراتے ہیں  | 4       |
| 77      | حضرت ابوبكررضي الله تعالى عنه كي والده كااسلام لا نا             | 4       |
| 40      | يارسول الله! كيا مجھے آپ ساللہ إليا كى رفاقت كاشرف حاصل ہوگا؟    | ۸       |
| 14      | اہل روم مغلوب ہو گئے                                             | 9       |
| 12      | ابو بمر رضی الله تعالی عنه کی ایک رات، عمر رضی الله تعالی عنه کے | 1.      |
|         | سارے خاندان ہے بہتر ہے                                           |         |
| M       | ز ہر یلے سانپ کا ڈ سنا                                           | 11      |
| 19      | غم نہ کرو! اللہ ہمارے ساتھ ہے                                    | 11      |
| ۳.      | میں اپنے رب س راضی ہوں                                           | ۱۳      |
| ۳۱      | صديق اكبررضى الله تعالى عنه جتني ہيں                             | ۱۴      |

| 171         | جنت کے درواز بے                                            | 10         |
|-------------|------------------------------------------------------------|------------|
| 2           | مجوک نے ہی ہمیں ستایا ہے                                   | 14         |
| ٣٣          | اے ابو بکر! ان کو چھوڑ دو                                  | 14         |
| <b>P</b> P  | حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنه، خوشخری دینے میں سبقت لے    | IA         |
| ļ           | جاتے ہیں                                                   |            |
| ro          | حضرت ابوبكر رضى الله تعالى عنه اورفنحاص يهودي              | 19         |
| r2          | ابوقحا فه كااسلام لا نا                                    | <b>r</b> + |
| <b>F</b> Z  | تين چيزين ش بين                                            | ۲۱         |
| ۳۸          | کوئی ہے جو بھی سے مقابلہ کرے؟                              | 77         |
| <b>m</b> 9  | صدیق اکبر ضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بیٹے کی باہمی گفتگو | ۲۳         |
| ۳٩          | الله تخفی''رضوان اکبر'' عطا فرمائے                         | ۲۳         |
| <b>L</b> /+ | خدا کی شم! یہ پغیبر سالی آلیام حق پر ہیں                   | ra         |
| الم         | خاندانِ ابی بکررضی الله تعالیٰ عنه کی برکات                | 77         |
| ۲۳          | با کمال لوگ ہی با کمال لوگوں کے مقام کو پہنچاتے ہیں        | 12         |
| ۲۳          | نبى كريم الله أيلم كي محبت                                 | M          |
| ۳۳          | جنت میں داخل ہونے والا پہلا شخص                            | 19         |
| ٨٨          | قتىم نەكھاۋ                                                | ۳.         |
| ra          | حضور اللهُ أَيَامَ كَي نظر مِين سب معجوب مخص               | ۱۳۱        |
| <b>r</b> a  | خوشنجری ہو!اللہ کی نصرت آگئی                               | ٣٢         |
| 7           | میں اپنے رب ہے سر گوثی کرر ہاتھا                           | mm         |
| ٣4          | اگر میں کسی کواپناخلیل بنا سکتا تو                         | ماسا       |
| ٣٤          | اے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ! اللہ تیری مغفرت کرے        | ra         |

| <b>۲</b> ٩ | میرے صاحب کومیری خاطر حچھوڑ دو                                   | 72  |
|------------|------------------------------------------------------------------|-----|
| ۵۰         | ابوبکررضی الله تعالیٰ عنه نے مجھے تکلیف نہیں پہنچائی             | ۳۸  |
| ۵۱         | نیک کاموں پر جنت کی بشارت                                        | ٣٩  |
| ۵۱         | بیر بزرگ آخر کیوں روتے ہیں؟                                      | 4٠١ |
| ar         | تم صواحب بوسف عليه السلام جيسي ہو۔                               | ۱۲  |
| ۵۳         | تم نے اچھا کیا                                                   | ۲۲  |
| ۵۳         | آب سلطه الميانيم كي زندگي اور موت تس قدر خوشگوار ہے!             | ۳۳  |
| 24         | حضرت ابوبكررضى الله تعالى عنه كابد كارعور توں كوسز ادينا         | ٨٨  |
| ۵۷         | جس شخص میں بیرتین صفات جمع ہوں                                   | గాప |
| ۵۸         | صدیق اکبررضی الله تعالی عنه کا مانعین زکو ہ کے ساتھ قال کا فیصلہ | ٣٦  |
| ۵۹         | نہ میں سوار ہوں گا اور نہتم سواری سے اتر و گے                    | ٣٧  |
| 4.         | كپژافروش                                                         | M   |
| 41         | ام ایمن رضی الله تعالی عنها کا رونا                              | ١٩٩ |
| 71         | شاتم فيتخين رضى الله تعالى عنهم كاانجام                          | ۵٠  |
| 47         | تم نے احتیاط پڑمل کیا                                            | ۵۱  |
| 42         | ایک چوراوراس کی سزا                                              | ۵۲  |
| 41"        | افضل كون؟                                                        | ۵۳  |
| 44         | اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے                          | ۵۳  |
| 77         | اس تیرنے میرے بیٹے کوشہید کردیا                                  | ۵۵  |
| 42         | مجھے بدلہ لے لو                                                  | ra  |
| 14         | اس بیارے پر رحم کرو                                              | ۵۷  |

| 1/          | ای چیز نے <u>مجھے</u> ژلایا                                     | ۵۸  |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|-----|
| ۷٠          | ب سے پہلے کون مسلمان ہوا؟                                       | ۵۹  |
| <u> </u>    | اے ابو کمررضی اللہ تعالی عنہ! تم غتیق من النار ہو               | ٧٠  |
| <u> </u>    | صدیق اکبررضی الله تعالی عنه کی رائے گرامی                       | 71  |
| ۷٢          | اے احد! تیرے اوپر ایک نبی سلطهٔ اِلَّهُمْ اور ایک صدیق رضی الله | 45  |
|             | تعالیٰ عنه موجود ہے                                             |     |
| ۷٢          | خدا کیشمشیر بے نیام کا اسلام لا نا                              | 44  |
| ۷۳          | عورتیں ،گھوڑ وں کوطمانیچے مار رہی تھیں                          | Y/Y |
| <u> ۲</u> ۳ | والى كا اجتباد                                                  | Y6  |
| ۷۳          | حضرت ابوبکررضی الله تعالیٰ عنه اپنی زبان کوادب سکھاتے ہیں       | 77  |
| ۷۵          | ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه خلافت کے مستحق ہیں              | 74  |
| ۷۵          | حضرت ابو بمرصديق رضى الله تعالى عنه كا تقويل                    | ۸۲  |
| ۷۲          | افضل البشر بعدلانبياء                                           | 79  |
| ۷۲          | اے اللہ! مدینے کو ہماری نظروں میں محبوب بنا دے                  | ۷٠  |
| 44          | حضرت ابوبكر صديق رضى الله رتعالى عنه اورنواسئة رسول ملتي أيتم   | ۵۱  |
| ۷۸          | کنواری اور خاوند دبیره                                          | ۷٢  |
| ۷۸          | حفرت ابوبكرصديق رضى الله تعالى عنه اورعقبه بن معيط              | ۷۳  |
| ۷٩          | الله نے ان کا نام''صدیق رضی الله تعالیٰ عنه'' رکھا              | ۷٣  |
| ۷9          | أتكم دريران                                                     | ۷۵  |
| 4ع          | صدیق اکررضی اللہ تعالیٰ عنیتن کاموں میں مجھ پرسبقت لے گئے       | ۷۲  |
| ۸٠          | الله کی راه میں چند قدم چلنا                                    | 44  |
| ΔI          | اصحاب كاامتحان                                                  | ۷۸  |

| Ar  | صدیق اکبررضی الله تعالی عنہ نے دوبار تصدیق کی    | ۸٠        |
|-----|--------------------------------------------------|-----------|
| Ar  | کھانے میں برکت ہوگئ                              | ٨١        |
| AP  | اہل بدرگی شان                                    | ۸۲        |
| 15  | ابوبكررضى الله تعالى عنداوران كے احسانات كابدله  | ۸۳        |
| ۸۳  | حضرت ابوبکررضی الله تعالی عنه کے چند فضائل       | ۸۳        |
| ۸۴  | ا بنی اصلاح کی فکر کر و                          | ۸۵        |
| ۸۵  | ا گرعظیم مرتبه حاصل کرنا چاہتے ہوتو              | ۲۸        |
| PV  | مجھے فر مایئے! میں اس کی گر دن اڑا تا ہوں        | ۸۷        |
| РΛ  | تیرامال تیرے باپ کی ملکیت ہے                     | ۸۸        |
| ۸۷  | نیکیوں میں سبقت لے جانے والے                     | <b>19</b> |
| ۸۷  | جوخف ذره برابرعمل کرے گا                         | 9+        |
| ۸۸  | اہل جنت کے بوڑھوں کے سر دار                      | 91        |
| ۸۸  | حوض كوثر پر رفاقت نبوى سالتي أيائي               | 91        |
| A9  | بيت المال كھولو!                                 | 92        |
| ۸۹  | حضرت ابوبكرصديق رضى الله تعالى عنه كاصدقه كرنا   | ٩٣        |
| 9+  | كاش! ميں پرنده ہوتا                              | 90        |
| 9+  | ابوبكررضي الله تعالى عنه خيرالناس ہيں            | 94        |
| 91  | ابو بمرصدیق رضی الله تعالی عنه کے آزاد کردہ غلام | 92        |
| 91  | ابو بكرصد يق رضى الله تعالى عنه كى وصيت          | 9/        |
| 95  | آپ رضی الله عنه کا وقت ارتحال                    | 99        |
| 914 | حضرت على رضى الله تعالى عنه كالعزيق خطاب         | 1++       |

#### بسم التدالرحمٰن الرحيم

### ﴿ حضرت ابو بكر صديق رضى الله تعالى عنه ﴾

آپ رضی الله تعالی عنه کی کنیت ابو بکر بن ابی قحافه انتیمی اور نام عبدالله بن عثمان بن عامر القرشي رضي الله تعالى عنه ہے، آپ رضي الله تعالى عنه يہلے خليفه راشد بيس آپ رضی الله تعالیٰ عنه سابقین اولین اور عشره مبشره میں سے ہیں، آپ رضی الله تعالیٰ عنه مردوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے میں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین كيليخه اپناتن من لگايا،حضور نبي كريم الليُّه إَيَّلِم كا بها دروں كي طرح دفاع كيا، الله جل شانهُ نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی وجہ سے دین وملت کی حفاظت فرمائی اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایمان ویقین کی دولت ہے سرفراز فرمایا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلمانوں کے امام اور منافقوں اور اہل ارتداد کے لیے برہنہ تلوار تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عند کی ولادت باسعادت عام الفیل کے اڑھائی سال بعد ہوئی، آپ رضی اللہ تعالی عنداس حالت میں جوان ہوئے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جور وظلم کے نام سے بھی واقف نہ تھے ، زمانۂ جاہلیت کی گندگی سے بہت دوراوراخلاق عربیہ سے آراستہ تھے، آپ رضی اللہ تعالی عنہ حسن معاشرت ومجالست کے حامل اور وعدے کے سیچ تھے۔ آپ رضی الله تعالی عند نے اسلام سے پہلے ہی اینے او پرشراب نوثی حرام کر لی تھی ،لوگوں کے ساتھ جود و کرم کا سلوک کرتے تھے،ضرورت مندول کو کھانا کھلاتے اور کمزوروں کی دل داری کرتے۔آپ رضی الله تعالی عندانساب عرب کے ماہر تھے،عرب کے تمام قبیلوں اور شاخوں سے واقف تھے،

کنروروں پر بڑے مہر بان اور طاقتو روں کی نظر میں میں محبوب تھے۔

آ ب رضى الله تعالى عنه سيد السادات تھے، جب ديات كا معامليہ آ ب رضى الله تعالیٰ عنہ کے سپر دکیا جاتا تو لوگ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصدیق کرتے اور جب کسی دوسرے کے حوالہ کیا جاتا تو لوگ اس کورسوا کرتے۔ آپ رضی الند تعالی عندر فیع الرتبت اور عالی شان رکھتے تھے، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی بات سی جاتی تھی۔ نیز آپ رضی اللہ تعالی عند تجربه کارتاجراور صاحب بصیرت انسان تھ، آپ خواب وتعبیر کے بھی بڑے ماہر تھے عمدہ واعلیٰ نسب اور خوب روئی کی وجہ سے متیق کے نام سے موسوم ہوئے ، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات میں کوئی قابل عیب چیز نہ تھی ، آپ ذہین وفطین اور صائب الرائے بھی تھے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خو برواور حسین چبرہ کے مالک تھے، رنگ سفید اور جسم دبلا تھا، آئکصیں اندر کو دھنسی ہوئی تھیں، چبرے پر گوشت کم تھا، بیشانی روثن تھی داڑھی مبارک ملکی تھی، نیز آپ رضی اللہ تعالی عنه حضور اکرم ملٹی ایٹی ہے والہانہ محبت رکھتے تھے،آپ رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ بلاتر دداور بلاتاً مل مسلمان ہوئے ،آپ رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ اعلی ایمان کی نعمت سے سرفراز ہوئے ، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین کی خدمت اور كمزورمسلمانوں كوغلامى سے آزادى دلانے كے ليے اپنا مال وقف كر ديا، آپ رضى الله تعالی عنہ مشرکین کی اذبیوں سے دو جار ہوئے۔ پھر جب ان کی تکلیفیں اور اُذبیتیں خد ہے بڑھ گئیں تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ کو چھوڑا اور وہاں سے ہجرت کی ، ابن الدغنه کی بنا، پر واپس آ گئے لیکن پھراس کی پناہ کوٹھکراتے ہوئے خدائے واحد و قبّار کے دين كاعلم بلندكيا-آب رضى الله تعالى عندن واقعة معراج مين بهي آنخضرت سليم اللهايم كل تصدیق کی اورحضور ملی الیہ کا خوب دفاع بھی کیا۔جس کی وجہ سے نبی کریم ملیہ الیہ الیہ آپرضی الله تعالی عنه کو''صدیق'' کے لقب سے نوازا،حضور اقدیں سلیہ اَلیہ آپرضی الله تعالى عند كے صبيب وصديق منے، آپ رضى الله تعالى عند نے اپنى صاحبز ادى حضرت عا نَشه طاہرہ وعفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح آنخضرت اللہٰ آیکِ سے کیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے سحری کے وقت حضور اکرم ملٹی ایکم کے ساتھ ججرت فرمائی، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنه غارِ نور میں' ' ثانی اثنین'' تھے،حضور اقدس ملٹھٰ اِیّبلِم کی رفاقت میں کئی غزوات میں شریک رہے،مشکلات کا مقابلہ کیا اورلڑا ئیوں میں جوانمر دی دکھائی۔

اللہ تعالی نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کوفتو حات سے نوازا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ بڑے شب بیدار اور دن کوروز ہ رکھنے والے تھے، عوام الناس کے ساتھ بڑے متواضع و منکسر االمز اج تھے۔ دنیا سے بے رغبت اور دین کے عالم اور اس پڑمل کرنے والے تھے، آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے نیکی کی آپ رضی اللہ تعالی عنہ فضائل و خیرات کے جامع تھے، آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے نیکی کی کوئی راہ نہیں چھوڑی، آپ رضی اللہ تعالی عنہ بڑی نرم طبیعت والے تھے کہ آنسو جلد نکل آتے تھے، آپ رضی اللہ تعالی عنہ مقی آتے تھے، آپ رضی اللہ تعالی عنہ مقی اور پر ہیزگار تھے، حضور نبی کریم ساللہ ایآئی ہے نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ تولی اور پر ہیزگار تھے، حضور نبی کریم ساللہ ایآئی ہے نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو جہنم سے آزادی آور آئیک لوگوں کے ہمراہ جنت میں داخل ہونے کی بشارت سنائی۔

جب لوگوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دستِ مبارک پر بیعت خلافت کی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے چھوڑ کر گھر میں بیٹھ گئے، لیکن جب لوگوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بی کو اپنا امام بنا نا سطے کر لیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بی کو اپنا امام بنا نا سطے کر لیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کالشکر روانہ کیا، مرتدوں اور زکو ۃ نہ دینے والے سرکشوں کے خلاف قبال کیا اور مختلف علاقوں میں اسلامی لشکر روانہ کیے جس کے دبد ہے ہے بادشا ہوں کے قدم ڈگگا کئے اور ایوان بل گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس میں کامیابیاں اور فقوعات حاصل ہوئیں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آب آن جمع کیا اور دین وائیان کی نشروا شاعت فرمائی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطم اور رافت وطم اور دین وائم جیسی صفات ہے مضف تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ منابق الاسلام تھے، آپ سلام کو روائے دینے اور نماز کی امامت کرنے میں سب پر فائق اور سبقت لے جانے والے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑوں کے ساتھ اکرام واحر آم اور چھوٹوں کے ساتھ حجہت وشفقت کا رویہ رکھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر میں کمزور تھا جب تک کہ اس طاقتور تھا یہاں تک کہ وہ اپنا حق وصول کر لے اور طاقتور آ دی کمزور تھا جب تک کہ اس

سے دوسرے کا حق وصول کر لیا جائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود پیدل چلتے لیکن دوسرے سپہ سالار سوار ہوتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اپنے ہاتھ سے بمریوں کا دودھ نکال کرمحلّہ کے بچوں کو دیتے اور چیتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چارشادیاں کیس اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولا دیس جھے بیجیاں تھیں۔

آ پ رضی اللہ تعالی عنه عظیم المرتبت اور رقیق القلب ہے۔ دنیا میں بھی حضور ملٹی آلیم کے رفیق سے اور قبر میں بھی آ پ رضی اللہ تعالی عنه کے مصاحب بنے ۔ نیز حوض کوثر پر بھی آ مخضرت ملٹی آلیم کے جلیس اور پیشی کے دن بھی آ مخضور ملٹی آلیم کے رفیق ہوں گے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنه نے سالہ ھو مدینہ منورہ میں وفات پائی اور خیر البریہ، خاتم الا نبیاء وامام الا صفیاء ملٹی آلیم کے جوار مبارک میں مدنون ہوئے۔

### ﴿ آبِ رضى الله تعالى عنه نے بلاتا مل اسلام قبول كيا ﴾

تاریخ اسلام کے شہموار حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن قریش کی زبانی ایک بات سی جس کی وجہ سے قریش کے لوگ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رفیق وصدیق محمد امین سلیٹی آیکی کی کوطعن وشنیج کر رہے تھے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً آخصور سلیٹی آیکی کے پاس پہنچ اور دوزانو ہو کر نرم انداز میں آپ ساٹی آیکی سے دریافت کرنے گئے اے محمد سلیٹی آیکی اے محمد سلیٹی آیکی اے محمد سلیٹی آیکی اے محمد سلیٹی آیکی اور دورست ہے؟ کرنے گئے اے محمد سلیٹی آیکی نے ان کے معبودوں کو چھوڑ ویا ہے اور ان کو بے وقوف قرار دیا ہے کیا یہ بات می اور درست ہے؟ حضور اقدی سلیٹی آیکی نے فرمایا : ہاں، میں اللہ کا رسول سلیٹی آیکی اور اس کا پیغیر ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے اس لیے مبعوث فرمایا کہ میں اس کے پیغام کولوگوں تک پہنچاؤں اور میں اللہ تعالیٰ نے اس لیے مبعوث فرمایا کہ میں اس کے پیغام کولوگوں تک پہنچاؤں اور میں کی اللہ تعالیٰ عنہ! میں کچھے اللہ وحدہ لا شریک کی طرف دعوت دیتا ہوں یہ اسلام قبول کروت دیتا ہوں یہ کہتم غیر اللہ کی عبادت نہ کرو اور اس کی اطاعت و فرما نبرداری اختیار کرو، چنانچہ محضرت ابو بکررضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے، انہوں نے اسلام قبول کرنے میں ذرا کو مشرت ابو بکررضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے، انہوں نے اسلام قبول کرنے میں ذرا

### 

چاشت کا وقت تھا، آنحضرت میں اللہ کے باس تشریف فرما تھے،
آپ میں ہیں ہیں کا دہن مبارک ذکر و شیع سے معطر ہورہا تھا کہ خدا کے وشن ابوجہل کی آپ میں ہیں ہیں ہیں ہورہا تھا کہ خدا کے وشن ابوجہل کی آپ برنے فخر و تکبر کے انداز میں حضور پرنور میں ہیں ہی تقریب آیا اور ازراہِ مذاح کہنے لگا۔

بڑے فخر و تکبر کے انداز میں حضور پرنور میں ہی ہی تقریب آیا اور ازراہِ مذاح کہنے لگا۔
اے محمد میں ہی ہی گئی ہی ہی ہی آئی ہے؟ حضورا کرم میں ہی ہی ہے نور مایا: ''ہاں، آج کی رات مجھے معراج کرائی گئی۔ابوجہل، ہنا اور تسنور کے انداز میں کہنے لگا۔ کس طرف؟
حضور میں ہی ہی محضور میں ہی ہی ۔ابوجہل، ہنا اور تسنور کے انداز میں کہنے لگا۔ کس طرف؟
توقف اختیار کیا، پھر حضور میں ہی ہی کہنے کی جانب ابوجہل نے تھوڑی دیر کے لیے ہننے سے رات آپ کو بیت المقدس کی سیر کرائی گئی اور شی کو آپ ہمارے سامنے بہنی بھی گئے؟ پھر مسکرایا اور پوچھنے لگا: اے محمد ( میں گئی ہی کہا کہ میں سب لوگوں کو جمع کروں تو کیا آپ مسلم میں ہی ہی ہی کہنے گا: میں ہی ہی کہنے گئی ہی ان سب کو بھی بتا دیں گئی حضور میں ہی گئی ہی کہنے ان سب کو بھی بتا دیں گی حضور میں ہی گئی ہی کہنے کی اور میں کہنی ہوگی گئی ہی کہنے گا، اور میں کو بھی بتا دیں گی حضور میں ہی گئی ہوگی بات بتانے لگا، لوگوں کا ایک از دھام ہوگیا، لوگ وران کو آنحضور میں گئی ہوگی بات بتانے لگا، لوگوں کا ایک از دھام ہوگیا، لوگ

ل "البداية والنهايه" (٢٤.٢٧/٣) تع "السيرة النبوية" (٢٥/٢)

اظہار تعجب کرنے گے اور اس خبر کو نا قابل یقین سمجھنے گے، اسی دوران چند آ دی حضرت ابو بحرصد یق رضی اللہ تعالی عند کے پاس پنچے اور ان کو بھی اس امید پر ان کے رفیق اور دوست کی خبر سنائی کہ ان کے درمیان جدائی اور علیحد گی ہوجائے کیونکہ وہ جمھر ہے تھے کہ یخبر سنتے ہی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عند، حضور سائی آیا ہی کا نکذیب کر دیں گے لیکن جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عند نے میہ بات سی تو فرمایا: اگر میہ بات حضور سائی آیا ہی اس سے خب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عند نے میہ بات سی تو فرمایا: اگر میہ بات حضور سائی آیا ہی اس سے فرمائی ہے۔ پھر فرمایا: تمہارا ستیاناس ہو! میں تو ان کی اس سے بھی بعیداز عقل بات میں تصدیق کروں گا، جب میں جو وشام آپ سائی آیا ہی ہی تے والی وی کی تصدیق کروں گا کہ جب میں جو مشام آپ سائی آیا ہی سائی آیا ہی سائی آیا ہی کروں گا کہ بیت کی تصدیق و تا نمین کروں گا کہ آپ سائی آیا ہی سی کروں گا کہ آپ سائی آیا ہی سی کروں گا کہ آپ سائی آیا ہی سی کروں گا کہ آپ سی کروں گا کہ بیت کی تصدیق و تا نمین کروں گا کہ آپ سیٹر آیا ہی سی کروں گا کہ سی کروں گا کہ بیت کی تصدیق و تا نمین کروں گا کی سیر کروں گا کی سی کروں گا کے سائی آیا ہی سیٹر آیا ہوں تو کی کی تصدیق و تا نمین کروں گا کی سیر کروں گا کہ سیر کروں گا کی سیر کروں گا کی سیر کروں گا کی سیر کروں گا کی سیر کروں گا کروں گا کی سیر کروں گا کی کروں گا کی سیر کروں گا کی سیر کروں گا کی سیر کروں گا کی کروں گا کی کروں گا کی کروں گا کروں گا کی کروں گا کروں گا کروں گا کروں گا کروں گا کی کروں گا کی کروں گا کی کروں گا کروں

## ﴿ اے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ!

### آ پ كساتھى پكڑے گئے ﴾

جب کسی نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بی خبر دی کہ اے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ! آپ کے ساتھی کو مشرکین نے بکڑ لیا ہے آپ بر منہ سر دوڑتے ہوئے بیت اللہ شریف پنچے تو دیکھا کہ مشرکین نے رسول اللہ ساٹھ الیّا ہم کو ایک جگہ پر گرایا ہوا ہے اور آپ ساٹھ الیّا ہم پرٹوٹ پڑے ہیں اور حضور ملٹی ایٹی کو طعنا کہدرہے ہیں تو وہی شخص ہے جس نے کئی معبود وں کو ایک ہیں تو وہی شخص ہے جس نے کئی معبود و بنا دیا ہے،؟ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی جان کی بازی لگائی کسی کو دھا دیا اور کسی کو مارا اور پھر فر مایا :تمہار استیاناس ہو! کیا تم ایک ایسے شخص کو قل کرنا چاہتے ہو جو کہتا ہے کہ میرارب اللہ ہے اور وہ تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے واضح و لاکل بھی لے کرآیا ہے؟ لے

حفزت علی کرم اللہ و جہہ فرماتے ہیں کیا تم جھے جواب نہیں دو گے؟ خدا کی فتم! ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک لمحہ آل فرعون کے مومن جیسے شخص زبین کے ہزاروں کمحوں سے بہتر ہے،اس آ دمی نے اپنا ایمان چھپار کھا تھا مگر اس شخص نے اپنا ایمان کا اعلان کیا ہے،

### ﴿ حضرت ابوبکر رضی الله تعالیٰ عنه اور حضرت طلحه رضی الله تعالیٰ عنه کا اسلام لا نا ﴾

جب حضرت ابوبكر صديق رضى الله تعالى عند نے نيادين، دين اسلام، قبول كر ليا تو قريش كے چند سردار دارالندوه ميں جمع ہوئے انہوں نے آستينيں چڑھاليں اور حضرت صديق اكبررضى الله تعالى عند كے بارے ميں باہم مشوره كرنے لگے۔انہوں نے كہا كہا كہا كہا كہا كہا كہ ايك آ دى كومقرر كيا جائے جوان كو پکڑكر لائے اوران كواپے معبودوں كى طرف دعوت دے، چنا نچه انہوں نے طلحہ بن عبيد الله كوان كے پاس بھيجا، طلحہ رضى الله تعالى عند، حضرت ابو بكر رضى الله تعالى عند حضرت ابو بكر رضى الله تعالى عند لوگوں ميں بيٹھے ہوئے تھے، طلحہ نے بلند آواز سے كہا: اے ابو بكر رضى الله تعالى عند ميرے ساتھ آؤ۔حضرت ابو بكر رضى الله تعالى عند الله عند الله عند نے بوچھا: تم جھے كى كی طرف دعوت ميرے ساتھ آؤ۔حضرت ابو بكر رضى الله تعالى عند الله عند الله عند الله عند نے بوچھا: تم جھے كى كی طرف دعوت ميرے ساتھ آؤ۔حضرت ابو بكر رضى الله تعالى عند نے بوچھا: تم جھے كى كی طرف دعوت ميرے ساتھ آؤ۔حضرت ابو بكر رضى الله تعالى عند نے بوچھا: تم جھے كى كی طرف دعوت ميرے ساتھ آؤ۔حضرت ابو بكر رضى الله تعالى عند نے بوچھا: تم جھے كى كی طرف دعوت ميرے ساتھ آؤ۔

المجمع" (٢٤/٦) و "الاستيعاب" (٢٣٤/٢)

ر "المجمع" (٩/٤٤/٩) <u>٢</u>

دیتے ہو؟ اس نے کہا: میں آپ کو لات وعزیٰ کی عبادت کی طرف دعوت دیتا ہوں۔
حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: کون لات علیہ کے کہا: اللہ کی بیٹیاں۔
حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: تو پھران کی مال کون تی ہے؟ (بیس کر) طلحہ خاموش ہو گئے ، کوئی بات زبان سے نہیں تکالی: حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ طلحہ کے ساتھیوں کی طرف ملاقت ہوئے اور فرمایا: اپنے ساتھی کو جواب دو، وہ بھی خاموش رہے ، انہوں نے جواب نہیں دیا۔ طلحہ اپنے ساتھیوں کی طرف کائی دیر تک دیکھتے رہے کہ وہ خوفاک متم کی خاموش میں متعزق ومنہمک اور سرگردان ہیں تو دوبارہ کہنے گئے: اے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھو! میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں ہے اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد ساتھیا آبئی اللہ کے رسول ہیں۔ (بیس کر) حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا ہاتھ پکڑا اور انہیں رسول اللہ ساتھیا آبئی کے یاس لے گئے لے

## ﴿ حضرت ابو بكر رضى الله تعالى عنه،

ابن الدغنه کی پناہ کوٹھکراتے ہیں ﴾

صبح کی روشی چہار سوچھلی، اندھراختم ہوا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عند اپنا سامان جع کرنے کے اور زادِراہ تیار کرنے کے بعد اپنا عصالیا اور روانہ ہو گئے، اپنے دل میں جذبات ایمان کو لیتے ہوئے کہ سے جدا ہوئے اور ایمان سے معمور دل کو لے کر حبشہ کی سرزمین کا رُخ کیا۔ جب برک الغماد ( یمن میں اور ایمان سے مقام ہر پہنچ تو ابن الدغنہ کی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی جو مشہور قبیلہ قارۃ کا سردار تھا، اس نے جوش بھری آ واز میں پوچھا: اے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بری نری سے جواب دیا کہ عند! کہاں کا ارادہ ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بری نری سے جواب دیا کہ ججے میری قوم نے نکال دیا۔ پس میں نے اب ارادہ کر لیا ہے کہ زمین کی سیاحت کروں تاکہ این الدغنہ نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا:

اے ابو بر رضی اللہ تعالی عنہ! آپ جیسا آ دمی نہ نکلتا ہے اور نہ نکالا جاتا ہے! آپ تو ضرورت مند کو کما کر دیتے ہیں، صلہ رحی کرتے ہیں، یتیم اور بے سہارا لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں،مہمان نوازی کرتے ہیں،حق پر قائم رہنے کی وجہ سے آنے والےمصائب پر دوسروں کی مدد کرتے ہیں، میں آپ کو پناہ دیتا ہوں، آپ واپس چلئے اور اپنے شہر میں اپنے رب کی عبادت کیجیے۔حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ واپس لوٹ آئے ، ابن الدغنہ بھی آ پ کے ہمراہ چلا آیا۔شام کے وقت ابن الدغنہ قریش کے سرداروں کے پاس گیا اوران سے جاکر کہا: ابو کمررضی اللہ تعالی عنہ جیسا مخص نہ خود نکلتا ہے اور نہ اسے نکالا جاتا ہے، کیاتم ایسے آ دمی کو نکالتے ہوجوغریوں کے لیے کما کرلاتا ہے، صلدرحی کرتا ہے، ب كسول كا بوجھ الحاتا ہے اور مهمان نوازى كرتا ہے اور حق پر قائم رہنے كى وجہ سے آنے والى مصیبتوں یر دوسروں کی مدد کرتا ہے؟ قرایش مکہ نے ابن الدغنہ کی بناہ کو قبول کرتے ہوئے اس سے کہا: ابو بکر رضی اللہ تعالی عنه کو کہہ دو کہ وہ اپنے گھر میں اپنے رب کی عبادت کرے، وہاں جتنی چاہے نمازیں پڑھے اور قر آن کی تلاوت کرے۔ لیکن ہمیں اس وجہ سے تکلیف نہ دے اور بیرکام علی الاعلان نہ کرے ، کیونکہ ہمیں خدشہ ہے کہ کہیں ہماری عورتیں اور ہمارے بچے اس فتنہ ہے وو چار نہ ہو جا کیں۔حضرت ابو بکر رضی اللّٰہ تعالی عندایک عرصہ تک گھر ہی میں اینے رب کی عبادت کرتے رہے، نہنما زعلی الاعلان پڑھتے اور نہ ہی کسی دوسرے گھر میں قر آ<sup>°</sup>ن شریف کی تلاوت کرتے کیکن پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں کوئی بات آئی تو انہوں نے اپنے گھر کے صحن میں ایک معجد بنا لی اور اس میں نماز پڑھنے گے اور قرآن شریف کی علاوت کرنے گے، دیکھتے ہی د کیھتے مشرکین کی عورتوں اور بچوں کا از دحام ہونے لگا، وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے تھے۔حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بڑے رونے والے انسان تھے، جب قرآن پڑھے تو اینے آنووں کو ندروک پاتے۔اس صور تحال سے مشرکین میں ے اشرافِ قریش گھبرا گئے، چنانچہ انہوں نے ابن الدغنہ کو بلایا، جب وہ آیا تو اس سے كنے لگے ہم نے آپ كے بناہ دينے كى وجدسے ابو بكر رضى الله تعالى عندكواس شرط ير بناه دی تھی کہ وہ اینے گھر میں اینے رب کی عبادت کریں گے، انہوں نے تو اس سے تجاوز

کرتے ہوئے اپنے گھر کے صحن میں ایک معجد بنالی ہے جہاں وہ تھلم کھلانماز پڑھتے ہیں اور تلاوت قرآن کرتے ہیں اور ہمیں ڈر ہے کہ کہیں ہماری عورتیں اور ہماری اولا داس فتنہ سے دو چار نہ ہو جائیں، لہٰذاتم اس کو باز کرو، اگر وہ (گھر ہی میں) اکتفاء کو پسند کرے تو ٹھیک ہے ورنہ وہ تیری دی ہوئی بناہ کو تجھے واپس کر دے۔ چنانچے ابن الدغنہ، حضرت البو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا اور نہایت سکون واظمینان سے ہیٹھنے کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہنے لگا: آپ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بات جانے ہیں جس پر ہمارا اتفاق ہوا تھا، یا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ اس پر اکتفاء کریں یا پھر میری بناہ مجھے واپس لوٹادیں، کیونکہ میں یہ بات پسنہیں کرتا کہ عرب کے لوگ سنیں کہ میں نے ایک واپس لوٹادیں، کیونکہ میں یہ بات پسنہیں کرتا کہ عرب کے لوگ سنیں کہ میں اللہ تعالی عنہ نے نہایت مضبوط دل سے اس کو جواب دیا کہ میں تیری پناہ مجھے واپس کرتا ہوں اور اللہ عنہ نے نہایت مضبوط دل سے اس کو جواب دیا کہ میں تیری پناہ مجھے واپس کرتا ہوں اور اللہ عنہ نے بناہ کی بناہ پر راضی وخوش ہوں ہے

### ﴿ حضرت ابوبكر رضى الله تعالى عنه كى والده كا اسلام لا نا ﴾

حضور اکرم سلی آیا کی اصحاب رضی الله تعالی عنهم کے لیے گھر تنگ پڑگیا، ان کی تعداد ار تغییں (۳۸) کے قریب تھی، حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه کوفکر لاحق ہوئی کہ اس کلمہ حق اور نئے دین ' دین اسلام' ' کا بر ملا اعلان واظہار ہو، چنا نچہ آپ رضی الله تعالی عنه ، آ محضور ملی آیا آیا کے قریب ہوئے اور آپ سلی آیا آیا سے اعلان حق اور بیت الله جانے کا اصرار کرنے گئے تو آپ سلی آیا آیا ہے نے فر مایا: اے ابو بکر رضی الله تعالی عنه! ہماری تعداد کم ہے، کیکن حضرت ابو بکر رضی الله تعالی عنه! مسلمان بھی مسجد کی اطراف میں چلنے گئے اور ہر رسول کریم سلی آیا آیا ہم باہر تشریف لائے تمام مسلمان بھی مسجد کی اطراف میں چلنے گئے اور ہر آدی اپنے قبیلہ و خاندان کے ساتھ مسجد میں داخل ہوگیا۔ پھر حضرت ابو بکر رضی الله تعالی عنہ لوگوں کے درمیان خطاب کرنے کے لیے گئر ہے ہوئے، رسول الله سلی آیا آئی تشریف فرما تھے، دوسری طرف مشرکین غصہ سے بھٹ رہے تھے پھران مشرکین نے حضور ملی آئی آئی آئی کی فرما تھے، دوسری طرف مشرکین غصہ سے بھٹ رہے تھے پھران مشرکین نے حضور ملی آئی آئی آئی آئی آئی ا

حضرت ابو بمررضی الله تعالی عنه اور دوسر ہے مسلمانوں پرحمله کر دیا اور ان کوخوب مارا بیٹیا ، کسی نے طمانیجے مارے، کوئی کے مارر ہاتھا اور کوئی لاتیں مارر ہاتھا، مارتے مارتے ان کی حالت غیر ہوگی اور وہ ہلاکت کے قریب پہنچ گئے پھر بنوتیم نے حضرت ابو بکررضی اللہ تعالیٰ عنہ کےجسم کوایک کپڑے میں ڈالا اوران کوان کے گھر پہنچایا،ان کوحضرت ابو بکررضی اللّٰہ تعالی عنہ کی وفات میں کوئی شک نہ تھا۔ پھر بنوتیم کے لوگ ننگے سرمتجد میں آئے اور اعلان کیا خدا کونتم!اگرابو بکررضی الله تعالی عنه (اس صدمہ ہے ) فوت ہوئے تو ہم عتبہ بن رہیچہ کوضر ورقل کر دیں گے۔اس کے بعدوہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے <sup>ا</sup>یاس واپس لوٹے، ابو قحافہ (والدصدیق اکبررضی الله تعالیٰ عنه ) اور بنوتیم کےلوگ حضرت ابو بكر رضى الله تعالى عنه سے باتیں كرتے مگر ان كو كوئى ہوش نتھى ، كوئى جواب نہیں دے رہے تھے، شام تک انہوں نے اپنے ہونٹ بھی نہیں ہلائے۔ پھر (ہوش آنے کے بعد) پہلی بات جوان کے منہ سے نکلی وہ پیتھی کہ رسول کریم سلٹیڈیلٹم کا کیا حال ہے؟ بنوتیم کو حضرت ابو بكر رضى الله تعالى عنه كى اس بات پرغصه آيا۔ پھر انہوں نے ان كى والدہ سے کہا: دیکھو! اس کو پچھکھلا دویا کچھ پانی بلا دو۔اس کے بعد وہ حضرت ابو بمررضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فعل پر تعجب کا اظہار کرتے ہوئے واپس لوٹ گئے ۔لیکن حضرت ابو بکرصدیق رضى الله تعالى عنه يمى يو جهر ب تف كرة مخضرت ملي الله الله على عال بي ام جميل بنت خطاب نے کہا ہاں وہ خیریت سے ہیں اور صحیح وسالم ہیں۔ بیس کر حضرت ابو بکر رضی الله تعالی عنہ کے ہونٹوں میں مسکراہٹ آئی اور چرہ خوثی سے کھل گیا، پھریہ کہتے ہوئے بستر ے اٹھے کہ آنخضرت ملٹی آیکی (اس وقت) کہاں ہیں؟ ام جمیل نے کہا: وہ اس وقت دارِ ابن الي ارقم ميں ہيں۔ بين كر حضرت ابو بكر رضى الله تعالى عنه نے كہا خداكى قتم! جب تک میں رسول اللہ ملٹی لَیْلِیم کی خدمت میں حاضر نہیں ہو جاؤں گا نہ کچھ کھاؤں گا اور نہ کچھ پوں گا۔ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جلدی ہے آنخضرت سٹی این کی اس جانے کے لیکن جب تکلیف کی شدت کی دجہ سے طاقت نہ ہوئی تو اپنی والدہ ام جمیل کا سہارا لیے داراین ابی ارقم میں رسول کر یم سلٹی آیلم کے پاس پہنچ گئے۔ جب آ مخصور ملٹی آیلم نے حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنه کو دیکھا تو آپ رضی الله تعالی عنه پر جھک مجئے اور ان کو

چومنے گئے، دوسرے مسلمان بھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ پر جھک گئے، یہ حالت دکھ کر رسول اللہ ملٹی این گئی پر شدت رفت طاری ہوگی۔ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! میرے ماں باپ آپ سٹی این پر جربان ہوں، اب مجھے کوئی تکلیف نہیں، سوائے اس کے جواس خبیث (عتب) نے میرے منہ پر مارا تھا، یہ میری والدہ ہیں، اپنے بیٹے پر بڑی مہر بان ہیں اور آپ سٹی این کی ذات بڑی بابر کت ہے، آپ سٹی این اور آپ سٹی این کی ذات بڑی بابر کت ہے، آپ سٹی این کی اس اللہ کی طرف دعوت دیجیے اور ان کے لیے اللہ سے دعا کی جو سالی این کو نارِجہنم سے بچالے گا۔ چنا نچے رسول اللہ سٹی این کی ان کو حداث کی ان کو وہ اسلام لے آپیں۔ اٹ

## ﴿ يا رسول الله طلني ليكم كيا مجهة بهي آب طلني ليكم

کی رفاقت کا شرف حاصل ہوگا؟ ﴾

جس روزگری کی شدت چروں کو جملسار ہی تھی مکہ کی سرز مین گرمی کی آگ سے
تپ رہی تھی اور عین دو پہر کے وقت لوگوں کی کھالیں جل رہی تھیں کہ حضور ساٹھ الآلی جلدی
سے حضرت ابو بمررضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پنچی، آپ ساٹھ الآلی صحیح یا شام کے وقت ہی
تشریف لایا کرتے تھے لیکن اس روز آ مخضرت ساٹھ الآلی خلاف معمول اس کڑی دو پہر کے
وقت تشریف لائے جس روز آپ ساٹھ الآلی کو مکہ سے بھرت کرنے کی اجازت ملی۔ جب
حضرت ابو بمررضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنے حبیب اور اپنی آ محصوں کی شھنڈک (حضور علیہ
السلام) پرنظر پڑی تو بیکدم اٹھ کھڑ ہے ہوئے اور دل میں کہنے لگے: رسول اللہ ساٹھ الآلی ہیں۔
اس وقت ضرور کی اہم واقعہ کی بناء پرتشریف لائے ہیں۔

جب آخضور ملٹی آیٹی تشریف لے آئے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ ساٹی آئی ہے کے لیے اپنی جاریاں وقت ملٹی آئی ہے اپنی جاریاں وقت ملٹی آئی ہے اپنی جاریاں وقت حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ الدعنہ کے پاس صرف حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور حضرت اساء رضی اللہ عنہا بیٹی تقیس حضور آکرم ساٹی آئی ہے فرمایا! ان کو ذرایہاں سے ہٹا دو۔ ابو بکر صدیق

الصحابة" (٢٢٣١)

رضی الله عند نے عرض کیا: یارسول الله! بیدونوں میری بیٹیاں بی تو ہیں، میرے مال باپ آب سَتُمانِيَنِم برقربان! پهرحضور سَتُمانِينِم نے فرمایا: الله تعالیٰ نے مجھے بجرت کی اجازت دے دی ہے (بیس کر) صدیق اکبررضی اللہ عنہ دو زانو ہو کر بیٹھے، آپ کے دونوں رخساروں برآنسو بہدرہے تھے،عرض کیا: یارسول اللہ! مجھے بھی آپ کی رفاقت کا شرف حاصل ہوگا؟ رسول الله ساليُمايِّيلِي نے فرمايا: اے ابوبكر! مال، تجھے ميري رفاقت حاصل ہوگی۔سیدہ عائشہ رضی الله عنها فرماتی ہیں کہ خدا گواہ ہے کہ مجھے اس سے پہلے یہ بات معلوم نہیں تھی کہ کوئی مخف خوثی کے مارے بھی روتا ہے، میں نے اس دن ابو بگر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو (خوثی کے مارے) روتے دیکھا۔حضرت ابو بمرصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ا پنا سارا مال (جویانچ ہزار درہم تھے) لیا اور حضورا کرم سٹٹی نیلنے کے ہمراہ ہجرت کے لیے چل پڑے، ابو قحاف آئے، وہ بہت بوڑھے تھے،ان کی بینائی بھی جاتی رہی تھی، بلند آواز میں کئے گے: خدا کو تم ا میراخیال یہ ہے کہ اس نے اسے مال کی وجہ سے تمہیں تکلیف بنجائي ب- حضرت اساء بنت الى بكررضى الله تعالى عنهما في ان سے كها: ابا جان! اليي بات نہیں ہے، انہوں نے ہمارے لیے خیرِ کثیر چھوڑی ہے۔ چنانچہ حضرت اساء رضی اللہ تعالی عنہا نے گھر کے اس طاقحہ میں جہاں حضرت صدیق اکبررضی اللہ تعالی عنہ اپنا مال ر کھتے تھے کچھ پھر لے کرر کھ دیئے اور اس پر کپڑا ڈال دیا پھران کا ہاتھ پکڑ کر کہا: ابا جان! دیکھو! اس مال پر اپنا ہاتھ رکھیے، جب انہوں نے اپنا ہاتھ رکھا تو انہیں وہاں کچھ رکھا ہوا محسوس ہوا پھرخوش ہوکر کہنے لگے: کوئی حرج نہیں؟ جب وہ تمہارے لیے اتنا مال چھوڑ گیا ہاس نے اچھا کام کیا،اس سے تہارا کام بن جائے گا۔حفرت اساءرضی اللہ تعالی عنہا كہتى ہیں كه خداكى فتم! حضرت الو بحر رضى الله تعالى عندنے ہمارے ليے كوئى چيز نہيں چھوڑی، میں نے صرف بیچا ہا کہ اس طریقہ سے ان بزرگوں کو خاموش کرا دوں ا

السيرة النبوية" لابن هشام (١/٨٠١،١١)، "البداية والنهاية"(١/٩٠١). "الكنز" (١/١٨٢،١٨٢)

﴿ اہل روم مغلوب ہو گئے ﴾

جنگ چھڑگئی، گردو غبار اٹھا، دیکتے سورج کی روشی میں گواریں چمکیں اور الشیں گرنے لگیں، مکہ میں یہ آ واز اٹھی کہ اہل فارس، رومیوں پر غالب آگئے اور وہ جنگ جیت گئے۔ مشرکین کواس پر خوشی ہوئی، کیونکہ مشرکین اور اہل فارس دونوں اہل کتاب میں سے نہیں تھے، مسلمان یہ چاہتے تھے کہ رومی ان پر غالب آ جا ئیں، اس لیے کہ مسلمان اور رومی، اہل کتاب میں سے تھے، جب بیآ یت مبارکہ نازل ہوئی:

مسلمان اور رومی، اہل کتاب میں سے تھے، جب بیآ یت مبارکہ نازل ہوئی:

مسلمان اور رومی، اہل کتاب میں سے تھے، جب بیآ یت مبارکہ نازل ہوئی:

مسلمان اور رومی، اہل کتاب میں سے تھے، جب بیآ یت مبارکہ نازل ہوئی:

مسلمان اور رومی، اہل کتاب میں سے تھے، جب بیآ یت مبارکہ نازل ہوئی:

مسلمان اور رومی، اہل کتاب میں سے تھے، جب بیآ یت مبارکہ نازل ہوئی:

مسلمان اور وہ مغلوب ہو گئے قریب کی زمین میں، اور وہ مغلوب ہونے تے بعد چند ہی سالوں میں پھر غالب ہوں گے۔''

تو حفرت ابو بحرصدین رضی اللہ تعالی عنہ کہ کی گلیوں میں نہ کوہ آیات بار بار دھرانے گئے۔ مشرکین نے (یددکھر) کہا، اے ابو بحرضی اللہ تعالی عنہ! تمہارا صاحب کہتا ہے کہ اہل روم چند سالوں کے اندر اہل فارس پر غالب آنے والے ہیں، کیا یہ سے جہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا: آپ سال آئے ہے نے پی فرمایا ہے۔ وہ کہنے گئے: کیا تم اس پر ہمارے ساتھ قمار بازی کرتے ہو (یہ قمار بازی کی حرمت سے پہلے کا واقعہ ہے)، چنا نچ سات سال تک چار جوان اونٹیوں پر معاہدہ ہوگیا، جب سات سال گزر گئے اور کوئی واقعہ رونما نہیں ہوا تو مشرکین بہت خوش ہوئے لیکن مسلمانوں پر یہ بات تا مخضرت سال گئے ہے ذکری گئی تو آپ سال ہے کہ بات شاق گزر کے اور کوئی فو آپ سال ہے کہ مرت۔ آپ سال گئی تو آپ سال ہے کہ رونوں کی باہم جنگ ہوئی محرت ابو بکر سے مرید دوسال کی مدت طے کرلو، چنا نچ حضرت ابو بکر گئے اور ان سے مزید دوسال کی مدت طے کرلو، چنا نچ حضرت ابو بکر گئے اور ان سے مزید دوسال کی مدت طے کرلو، چنا نچ حضرت ابو بکر گئے اور ان سے مزید دوسال کی مدت طے کرلو، چنا نچ حضرت ابو بکر گئے اور ان سے مزید دوسال کی مدت طے کرلو، چنا نچ حضرت ابو بکر گئے اور ان سے مزید دوسال کی مدت کا معاہدہ طے کیا، ابھی دوسال پورے نہ گزرے تھے کہ دونوں کی باہم جنگ ہوئی مدت کا معاہدہ طے کیا، ابھی دوسال پورے نہ گئے دونوں کی باہم جنگ ہوئی اور رومیوں کو غلبہ حاصل ہوا، اس طرح مسلمانوں کو دہ خوشخبری مل گئی لے اور رومیوں کو غلبہ حاصل بوا، اس طرح مسلمانوں کو دہ خوشخبری مل گئی لے

# ﴿ ابو بکر رضی الله تعالی عنه کی ایک رات ، عمر رضی الله تعالی عنه کے سارے خاندان سے بہتر ہے ﴾

صبح سورے کچھلوگ بیٹھے ادھرادھر کی باتیں کررہے تھے، ان باتوں میں ایک بات ریقی که وه حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ، کوحضرت ابو بکر رضی الله تعالی عنه پرفوقیت اور نضیلت دے رہے تھے، یہ بات اڑتی ہوئی امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللّٰد تعالیٰ عنه تک بہنچ گئی۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللّٰہ تعالیٰ عنه دوڑتے ہوئے آ ئے اور لوگوں کے ایک بھرے مجمع میں کھڑے ہو کر فر مایا: خدا گواہ ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک رات، عمر کے سارے خاندان ہے بہتر ہے، اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک دن، عمر کے خاندان سے بہتر ہے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کے سامنے حضرت ابوبكرصديق رضى الله تعالى عنه جيسے عظيم انسان كا ايك واقعه بيان كياتا كهان كو حضرت ابو بكررضي الله تعالى عنه كامتام ومرتبه معلوم ہو۔حضرت عمر رضي الله تعالی عنه نے فرمایا: ایک رات رسول کریم سائی آیتی عاری طرف جانے کے لیے نکلے، آب سائی آیتی کے ہمراہ ابو بکرصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستہ میں چلتے وقت تبھی آنحضور مُلِیُّنایِّبِم کے پیچھے پیچھے چلتے اور بھی حضور ملیُّ ایِّبِم کے آگے آگے آگے جلتے، يبال تك رسول الله مليُّ البِّيلِم كو جب اس كاعلم موا تو آپ مليُّ البِّيلِم نے يو چھا: ابو بمررضي الله تعالی عند! کیا دجہ ہے کہ تم بھی میرے پیچھے چلتے ہوا در بھی میرے آ گے چلتے ہو؟ حضرت آب سالٹی لیٹی کے چیچے چلنا ہوں تا کہ دیکھوں کہ کہیں کوئی آپ ملٹی لیٹی کو طاش تو نہیں کر رہا ہے! اور بھی آپ ملی اللہ اللہ کے آگے آگے چاتا ہوں تا کد دیکھوں کہ بیں کوئی گھات لگا كرآب ما الله الله كا انظار تونبيل كرر ماب، السيرآ تخضرت ملي إليام في الماد العابوكر رضی الله تعالی عنه! اگر کوئی چیز ہوتی، خطرہ در پیش ہوتا تو میں پیند کرتا کہتم ہی میر بے

اً گے ہوتے ۔ ابو بکررضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شوق سے عرض کیا: جی ہاں ، اس ذات کی قتم! جس نے آپ سلی اللی اللی کوئ کے ساتھ بھیجا ہے۔ جب دونوں غارِ ثور میں پہنچ گئے تو حضرت ابو بكررضى الله تعالى عنه نے حضورِ اكرم اللهٰ آلِيَامُ كو بيعرض كرتے ہوئے تھہرايا كه يا رسول الله سلتُحْدَيْنِهُ إِيَّ إِلَيْ مِلْ اللَّهُ اللَّهِ مُلَّمِرِيِّ المجمع يبلح اس غار ميس جانے ديں ، اگر كوئى سانپ يامضر جانور موتو وه مجھے نقصان پنجائے ، آپ سالي اَلِيَّا اِلَهِم كُونه بنجائے ۔ ابو بكر رضى الله تعالی عنہ غار کے اندر گئے اور اینے ہاتھ ہے سوراخوں کوٹٹو لنے کی اور ہر سوراخ کو کپڑے سے بند کیا، جب سارا کپڑااس میں لگ گیا تو دیکھا کہ ایک سوراخ باتی رہ گیا ہے اس میں اپنا یاؤں رکھ دیا، پھر نبی اکرم ملٹیڈائیلم اس غار میں داخل ہوئے، جب مبح ہوئی اور ہرطرف روشی بھیل گئ تو آنخضرت ماٹھائیائی کی صدیق اکبررضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نظر يري تو ديكما كدان كے بدن ير كيرانہيں ہے، آپ ماليكاليكم نےمتعب موكر يو جها: اے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ! تمہارا کپڑا کہاں ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا واقعہ بتایا تو نبی کریم ملٹی اَلیِّم نے اپنے دستِ مبارک اٹھائے اور بید دعا فرمائی: اے الله! قیامت کے دن ابو بکررضی اللہ تعالی عنہ کومیر ہے ساتھ میر ہے درجہ میں کر دے۔اللہ تعالیٰ نے وی نازل فرمائی کہ اللہ جل جلالہ نے آپ کی دعا قبول فرمالی ہے۔اس کے بعد حضرت عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنہ نے فرمایا: اس ذات کی قتم! جس کے قبضہ میں میری جان ہے، ابو بکررضی اللہ تعالی عنہ کی وہ رات، عمر کے خاندان سے زیادہ بہتر ہے ل

### ﴿ زہر یلے سانپ کا ڈسنا ﴾

حضوراقدس سلنی آینی اورآپ سلنی آینی کر فیق حضرت ابو بکررضی الله تعالی عنه، عار کے اندر روپوش ہوگئے، تاریک رات ہے، اندھیرا چھا رہا ہے، آنخضرت سلنی آینی کو غیر آری ہے، چنانچہ آنخضور سلنی آیئی نے اپنی آنکھیں بند کر لیس، حضرت صدیق اکبر رضی الله تعالی عنه کی گود میں اپنا سرمبارک رکھا اور سو گئے، اسی دوران حضرت ابو بکررضی

ل "البداية والنهاية" (١٨٠/٣) و "حلية الاولياء" (٣٣/١)

اللہ تعالیٰ عنہ کے اس پاؤں کو زہر ملے سانپ نے ڈس لیا جس پاؤں کے ساتھ انہوں نے سانپ کے بل کو بند کیا ہوا تھا، لیکن آپ رضی اللہ عنہ نے اس ڈر سے کہ کہیں رسول اللہ سالٹہ این آپ رضی اللہ عنہ کے آب ورد کی شدت سے اللہ کی رضی اللہ عنہ کے آب نسوؤں کا ایک قطرہ رسول اللہ سالٹہ این آپ کے چہرہ مبارک پر گرا جس سے آنخضرت کی آنکھ کھی گئ، آپ سالٹہ این آپ نے پوچھا: اے ابو بکر رضی مبارک پر گرا جس سے آنخضرت کی آنکھ کھی گئ، آپ سالٹہ این آپ نے وجھا: اے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیف ہورہی تھی، میرے ماں باپ آپ سالٹہ این پر قربان! سانپ نے ڈس لیا ہے، حضور نبی کریم سالٹہ این آپ مبارک لعاب دئن اس پر لگایا تو جو دردان کو حصوں ہورہا تھا وہ ایسا ختم ہوا کہ گویا جیسے سانپ نے ڈسا ہی نہ ہواور جس وقت کو خضرت سالٹہ این نہ ہواور جس وقت کو خضرت سالٹہ این نہ ہواور جس وقت

### ﴿ عُم نه كرو، الله جارے ساتھ ہے ﴾

اُدهر شرک کے زہر میلے و خطرناک سانپ اور کفر کے سردار شیاطین، حضورِ اقدس سلی آینی اور آپ سلی آینی کے بارِ غاری تلاش میں تیزی سے نکلے، ہرمقام پر ہرجگہ پر گئے یہاں تک کہ جبل تور پر آپنچ اوراس غار کے دروازہ کے پاس آکر کھڑے ہوگئے جس غار میں آنخضرت سلی آینی اور آپ سلی آئی آیا کے صاحب چھے ہوئے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ان پر نظر پڑی تو گھبرا گئے اور پریشان ہوئے کہ کہیں بیلوگ حضور سلی آئی کو دکھے نہ لیس، رسول اللہ سلی آئی آ نے ان کی طرف دیما تو ان کا عم ختم کو سے کہا تا ہا کہ کہیں بیلوگ کرنے کے لیے آ ہتہ آ واز میں فرمایا: '' مم نہ کرو! بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ہی ہوئی آ واز میں کہا: اگران میں سے کسی نے اپنی قدموں کی طرف دیکھا تو ہمیں ضرور دیکھ لے گا، آنحضور سلی آئی آئی نے جواب میں فرمایا: اندو کے متعلق کیا گمان ہے جن کا تیسراخوداللہ ہو؟ حضور نبی کریم سلی آئی آئی نماز پڑھنے گئے اور دعا کرنے لگے:

﴿ فَانُوزَلَ اللَّهُ سَكِيْنَتَهُ عَلَيْهِ وَآيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمُ تَرَوُهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا السُّفُلَى وَكَلِمَةَ اللهِ هِيَ الْعُلْيَا وَالله عَزِيزٌ حَكِيُمٌ ﴾ (التوبة: ٣٠)

### ﴿ میں اپنے رب سے راضی ہوں ﴾

حفرت ابو بکرصدیق رضی الله عنه، پھٹے پرانے اور بوسیدہ عباء پہنے رسول الله سللمالله كيار بين بين من من من ماء (جونه) كركار كمجور كي شاخول اور نباتات كي لكريول سے جوڑے گئے تھے۔حضرت جبريل عليه السلام نازل ہوئے اور دريافت كيا: اے محمہ سلٹی ٹیلیکم! کیا وجہ ہے کہ میں ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم پر ایسی بوسیدہ قتم کی عباء و یکھتا ہوں جس کواس طرح سے جوڑا گیا ہے؟ حضور ماٹھناآیتم نے فرمایا:''اے جریل علیہ السلام! ابو بمررضی الله تعالی عنه نے فتح ہے پہلے اپنا مال مجھ پرخرج کر دیا تھا۔ جبریل علیہ السلام نے فرمایا: الله تعالی آپ ملتی الی الی کوسلام کهه رہے ہیں اور آپ ملتی الی سے فرما رہے ہیں کہ آپ ملٹی کیا آپنے ان سے پوچھیے کہ کیا وہ اس حالت فقر پر اللہ سے خوش ہے يا ناخوش؟ حضور اكرم سلينيا ليلم في الله عنه الله عنه الله تعالى عنه! الله تعالى آب كو سلام کہدرہے ہیں اور آپ رضی الله تعالیٰ عنہ سے یوچھ رہے ہیں، کہ کیا آپ رضی الله تعالیٰ عنداس حالب فقیرانه پرالله سےخوش ہیں یا ناخش؟ حضرت ابو بکررضی الله تعالیٰ عنه نے فرمایا: کیا میں اینے رب سے ناخوش ہوسکتا ہوں؟ پھرازراوشوق فرمانے گے: میں اسے رب سے راضی ہول، میں اپنے رب سے راضی ہول۔ میں اپنے رب سے راضی ہوں کے

السيرة النبوية" (۱۰۸/۲)، "المجمع" (۵۲/۲)، كتب التفييس (التوبة: ۳۰)،
 سلسلة الموسوعة الاسلامية "ابوبكر صديق" ص ۲۹.

حرواه ابو نعيم في "حلية الإولياء" (١٠٥/٥) وقال غريب من حديث الثورى،
 "صفة الصفوة" (٢٣٩/١)

### ﴿ صديق اكبررضى الله تعالى عنه جنتي ہيں ﴾

### ﴿ جنت کے دروازے ﴾

حضور پرنور ملٹی این صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کی جماعت میں تشریف فرما تھے اور اپنی زبان مبارک سے موتی بھیررہے تھے اور لوگوں کو اپنی احادیث مبارکہ سے فیض یاب فرمارہے تھے کہ اس دوران حضور سلٹی آیا ہے نے فرمایا: جو شخص اللہ کے راستہ میں دوہم جنس چیزیں خرچ کرے گا اسے جنت کے دروازوں سے پکارا جائے گا کہ اے اللہ کے بندے! یہ بھلائی ہے، لیس جونمازی ہوگا اسے باب الصلوٰق (نمازکے دروازے)

ل "مجمع الزوائد" (٩/٩)، قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير والاوسط ورجاله رجال الصحيح غير احمد بن ابي بكر السالمي وهوثقة.

ے بلایا جائے گا اور جہاد والے کو باب الجہاد سے بلایا جائے گا اور جوروزے دار ہوگا اس کو باب السے باب الریان سے بلایا جائے گا اور جو صدقہ خیرات کرنے والا ہوگا اس کو باب الصدقہ سے بلایا جایا جائے گا۔ (بیرن کر) حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عند نے عرض کی ، یا رسول اللہ! میرے مال باپ آپ مال پائی آئی آئی پر فدا ہوں، بظاہر (جنت کے سب) وروازوں سے بلائے جانے کی ضرورت تو نہیں ہے کین کیا کسی کو (جنت کے تمام دروازوں سے بھی (اکراماً) بلایا جائے گا؟ حضور اکرم مالی آئی آئی کے ہونٹ مبارک کھلے اور فرمایا: ہاں، مجھے امید ہے کہ تم ان میں سے ہوگے لے

### ﴿ مِعُوك نے ہی ہمیں ستایا ہے ﴾

سورج سر پر کھڑا اپ شعلے پھینک رہا تھا، گرمی کی شدت سے ریت تپ رہی تھی، ایسی کڑی دو پہر کے وقت حضرت ابو بمرصد این رضی اللہ تعالی عنہ گھر سے نکلے اور مسجد میں آئے، حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو دیکھا تو پو چھا: اے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ گھر سے کیوں نکلے ہیں؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا: بحوک کی شدت نے ہی گھر سے نکلنے پر مجبور کیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا: خوا کی شدت نے ہی گھر سے نکلنے کا سبب بھی کہی ہے۔ دریں اثناء کہ وہ آئی میں گفتگو کر رہے تھے کہ حضور اکرم میں اللہ تعالی عنہ نے ان دونوں سے پوچھا: تم دونوں اس وقت گھر سے تشریف لے؟ انہوں نے کہا: ہمارا گھر سے نکلنے کا سبب بھوک کی شدت ہے، پیٹ میں کیوں نکلے؟ انہوں نے کہا: ہمارا گھر سے نکلنے کا سبب بھوک کی شدت ہے، پیٹ میں کیوں نکلے؟ انہوں نے کہا: ہمارا گھر سے نکلنے کا سبب بھوک کی شدت ہے، پیٹ میں کو النہ تعالی عنہ کے دروازہ پر پہنچ، میری جان ہے، میرا بھی گھر سے نکلنے کا بہی سبب ہے، پس تم دونوں میرے ساتھ چلو! جنانچہ وہ چلتے ہوئے حضرت ابو ابوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازہ پر پہنچ، حضرت ابو ابوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازہ پر پہنچ، حضرت ابو ابوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازہ پر پہنچ، حضرت ابو ابوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازہ پر پہنچ، حضرت ابو ابوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازہ پر پہنچ،

(1494)

ر کھتے تھے لیکن حضور سلٹی اِیلم نے وقت پر آنے میں تاخیر فرمائی تو انہوں نے اپنے گھر والوں کو وہ کھانا کھلایا تھا اور خود (اس دن) اینے تھجوروں کے باغ میں کام کرنے یلے گئے تھے، بہرحال! جب بیدحفرات، حفرت ابوابوب انصاری رضی الله تعالی عنہ کے دروازے پر مینیج تو ان کی بیوی نکلی اوراس نے حضور ملٹی کیٹی اور حضور ملٹی کیٹی کے ساتھیوں كوخوش آمديد كهاحضور اكرم ماللي الله في الله الوايوب رضى الله تعالى عنه كهال ب؟ حضرت ابوابیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیرآ واز سیٰ تو دوڑتے ہوئے آئے اور آنحضور مَلْفُهُ إِلَيْهِم اور آ تحضور سَلْفِيالِيْهِ كَ اصحاب رضى الله تعالى عنهم كوخوش آمديد كها، كامرعض كيا: ا الله ك نبى من الله يُنايَهُم ! آب من يُنايَهُم ن آن مين ويركر دى، حضور اقدس من يُنايَهُم ن مسكراتے ہوئے اپنا سرمبارک ہلایا اور فرمایا: ہاں، تم سچ كہتے ہو، پھر حضرت ابو ابوب انصاری رضی الله تعالی عنه جلدی ہے گئے اور در نحب خرماسے ہرطرح کی تھجوروں کا خوشہ تو ڑلائے جن میں تر وتازہ محبوریں بھی تھیں اور خشک محبوریں بھی تھیں ۔حضور سالٹی اَیّلیم نے شفقت کے انداز میں یو چھا:تم نے ہمارے لیے صرف خٹک تھجوریں ہی کیوں نہ توڑلیں؟ ابوابوب انصاری رضی الله تعالی عند نے مسکراتے ہوئے عرض کی ، یا رسول الله ملائی آیلیم! میں نے جا ہا کہ آپ ملٹی لیکم تروتازہ تھجوریں اور خٹک تھجوریں سب کھائیں ، اوراس کے علاوہ ایک جانور آپ ملٹی آیٹی کے لیے ذبح کروں ۔حضور ملٹی آیٹی نے فرمایا: اگر جانور ذبح كروتو ديكهنا كهدوده والاجانور ذالح نهكرنا يبنانجية حضرت ابوابوب انصاري رضي الله تعالى عندنے بری کا ایک بچہ ذیج کیا اور اپنی بیوی سے کہا کہ آٹا گوندھواور روٹیاں پکاؤ، اس بكرى كا آ دها حصه تو يكايا اور دوسرا آ دها حصه جمون ليا- جب حضرت ابوايوب أنصارى رضى الله تعالى عندنے كھانا تياركر كے حضور اكرم سليني ليلم اور آپ سليني ليلم كے دوساتھيوں کے سامنے رکھا اور انہوں نے کھایا تو آنحضور ملٹی آیٹم کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور فرمایا: یہ گوشت، روٹی اور کچی کی محجوریں ہیں، اس ذات کی تتم! جس کے قبضہ میں میری جان ہے۔ بیوبی نعتیں ہیں جن کے متعلق قیامت کے دن تم سے سوال ہوگا۔

ل "الاحسان في تبقريب صحيح ابن حبان" (٢١٦) ال يس ال آيت كى طرف الثاره عنه: ثُمَّ لَتُسْتَلُنَّ يَوْمَتْلِ عَنِ النَّعِيْمِ" (التكاثر: ٨)

### ﴿ اے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ! ان کو چھوڑ دو ﴾

عیدکادن تھا،حضرت ابوبرصد این رضی اللہ تعالی عنہ، اپنی صاجر ادی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں گانا گانشہ رضی اللہ تعالی عنہ الے گھر اچا تک آئے، آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں گانا گانے اور دف بجانے کی آوازیں سنیں تو گھر کے صحن میں جلدی ہے آئے تو دیکھا کہ انصار کی دو بجیال جنگ بعاث کا گانا گارہی ہیں اور حضورِ اقدس سلٹی آئی ہم اپنا چہرہ مبارک بھیرے بستر پرآرام فرمارہ ہیں۔حضرت ابو بکرصد این رضی اللہ تعالی عنہ سے رہا نہ گیا، آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان بچیوں کو سخت لہجہ میں ڈانٹا: یہ کیا ہے؟ شیطانی باجے، وہ بھی رسول اللہ سلٹی آئی ہم کے گھر میں!حضور سلٹی آئی ہم نے فرمایا: اے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ! ان کو چھوڑ دو ہر قوم کے لیے عید وخوشی کا دن ہوا کرتا ہے اور آج ہماری عید کا دن ہے۔ بھر جب آنحضرت سلٹی آئی ہم ہو گئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان بچیوں کو ہا تحضرت سائی گئی ہے۔

### ﴿ حضرت ابوبكر رضى الله تعالى عنه،

### خوشخری دینے میں سبقت لے جاتے ہیں ﴾

ستارے اپنی ہلکی روشن کے ساتھ مدینہ کے آسان پر بھرے ہوئے تھے، رات کی تاریخی ہونے کو تھے، رات کی تاریخی ہونے کو تھی، اللہ تعالی عنہ ایک طویل حدیث کے بعد واپس آرہے تھے دریں اثنا کہ یہ حضرات مدینہ کی گلیوں میں چل رہے تھے کہ کسی آ دمی کی آ واز سنائی دی جو مجد میں کھڑے نماز پڑھ رہا تھا، نبی پاک ساٹھ الی آپٹی اس کی قرات سننے کے لیے تھم کئے، پھر حضور اکرم ساٹھ ایک تی تازل ہواسنے تو اکرم ساٹھ ایک تی تازل ہواسنے تو اکرم ساٹھ ایک تازہ تازہ جیسے نازل ہواسنے تو اسے چاہے کہ ابن ام معبد (ابن مسعودرضی اللہ تعالی عنہ) کی تلاوت سن لے، پھر ابن

ل رواه البخارى (۹۵۲،۹۵۰)

مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھ گئے اور دعا کرنے لگے تو حضور نبی کریم ماٹی کی آئے بہر فر مانے لگے :

'' ماگو! تخفے دیا جائے گا، ماگو تخفے عطا ہوگا۔'' پھر سب اپنے اپنے گھر واپس چلی آئے ،
حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بھی اپنے گھر لوٹ گئے ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے چاہا کہ وہ جلدی سے بیخو تخبری ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچا دیں، (اپنے دل میں) کہا کہ میں صبح کو ضرور جا کر انہیں بیخو شخبری سناؤں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جب میں صبح کوخو شخبری دینے کے لیے پہنچا تو دیکھا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ تعالی عنہ بھی سے پہلے ہی پہنچ ہوئے ہیں چنانچہ انہوں نے ان کوخو شخبری سنائی، خداکی قتم اجب بھی میں نے کسی بھی نیکی کے کام میں ان سے مقابلہ کیا تو وہ بھی پرسبقت لے گئے ہیں جا

### ﴿ حضرت ابوبكر رضى الله تعالى عنه اور فنحاص يهودى ﴾

یہودیوں کے بڑے بڑے ناگ ایک جگہ جمع ہوکر اسلام کے خلاف اپنے خفیہ منصوبے اور اپنی باطنی عداوت کا اظہار کر رہے تھے اور اللہ اور اس کے رسول ملٹی اللہ کی شان میں گتا خیاں کر رہے تھے کہ اچا تک حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عندان کے اندر زبردی تھی کہ اچا تک حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عندان کے اندر بیس جس کا نام فنحاص ہے جو ان یہودیوں کے علماء میں سے ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عند نے فر مایا: اے فنحاص! تیراستیاناس ہو! خدا کا خوف کر اور مسلمان ہو جا! خدا کی فتم! تو جا نا ہے کہ مرسلی آئی آئی اللہ کے رسول میں اور دین حق لے کر آئے ہیں، تم ان کا ذکر تو رات وانجیل میں کتوب یاتے ہو۔

فنحاص نے سخت انداز میں جواب دیا: اے ابو بکر (رضی اللہ تعالیٰ عنہ)! خدا کی قتم! ہمیں اللہ کی طرف کوئی احتیاج نہیں ہے، خدا ہمارامختاج ہے، ہم اس کے سامنے ایسے نہیں گڑگڑاتے جیسے وہ خود ہمارے سامنے گڑگڑا تا ہے، ہم تو اس سے بے نیاز ہیں

ال "مسند ابي يعلى" (١٩٣) (١٩٣١)

اوروہ ہم سے بے نیاز نہیں ہے، اگر وہ ہم سے بے نیاز ہوتا اور غنی ہوتا تو ہم سے ہمارے اموال کا قرض نہ طلب کرتا جیسا کہ تمہارے صاحب کہتے ہیں، وہ تمہیں سود سے منع کرتا ہے جبکہ ہمیں سود دیتا ہے اگر وہ ہم ہے غنی ہوتا تو ہمیں سود نید دیتا۔ (بیرین کر) حضرت ابو بمررضی الله تعالی عنه غصه میں آ گئے اور فنحاص کے چبرے برخوب مارا۔ پھرشیر کی طرح گر جتے ہوئے فرمایا: اس ذات کی قتم! جس کے قبضہ میں میری جان ہے،اگر ہمارے اور تمہارے درمیان معاہدہ نہ ہوتا تو میں تیرے سرکواڑا دیتا، اے دشمن خدا! فنحاص اس عالت میں رسول اللہ ملٹہ اَلِیَا کہ اس کیا کہ اس کی آئیسیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں۔ دربار رسالت ملٹی ایٹی میں حاضر ہو کر کہنے لگا: اے محمد ملٹی آیٹی اور کھیے: آپ مِلْمُنْآلِكِمْ كَ ساتِقى نے میرے ساتھ كيا سلوك كيا ہے۔ رسول الله ساتھائِآلِكِم نے حضرت ابو بكر صدیق رضی الله تعالی عنہ سے یو چھا: تم نے بیکام کیوں کیا؟ ابو برصدیق رضی الله تعالی عنہ نے عرض کیا، یارسول اللہ ملٹی آلیتم!اس خدا کے دشمن نے بڑی بھاری بات کہی تھی،اس نے کہا کہ خدامحاج ہے اور ہم مالدار ہیں، جب اس نے بد بات کھی تو مجھے اس پراللہ کی رضا کی خاطر غصہ آگیا اور میں نے اس کے چبرے پر مارا۔ فنحاص چلایا اورا نکار کرتے ہوئے کہنے لگا: اے محمد سلٹے لیکٹے! ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جموٹ کہتے ہیں، میں نے تو ایسی کوئی بات نہیں کہی۔ پس اللہ تعالیٰ نے فنحاص کی بات کی تر دیداور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالى عنه كى بات كى تائيدوتفىدىق ميں بيرة يت كريمه نازل فرمائى:

﴿ لَهُ قَدُ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللّٰهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ الْمُعَ لَهُ اللّٰهِ فَقِيرٌ وَنَحْنُ الْمُعْنِياءُ سَنَكُتُ مُ مَاقَالُوا وَقَتْلَهُمُ الْآنُبِياءَ بِغَيْرِ حَقِّ وَنَقُولُ ذُوقُولًا عَذَابَ الْحَرِيقِ ﴾ (آل عمران: ١٨١)

' بشك الله تعالى ن س ليا ب ان لوگول كا قول جنهول ن يول كها كه الله تعالى مفلس ب اورجم مالدار بين جم ان ك كه موت كولكورب بين اوران كا انبياء كوناحق قل كرنا بهي ،اورجم

#### کہیں گے چکھوآ گ کاعذاب۔''

### ﴿ ابوقحافه كا اسلام لا نا ﴾

فتح مکہ کو ابھی کچھ ساعات ہی گزری ہوں گی، کفر وشرک کا زور ٹوٹا ہی تھا،
آنحضور ملٹی آئیم بیت الحرام میں داخل ہوئے تھے اور بتوں کو پاش پاش کیا ہی گیا تھا اور
ہرسو تکبیر کی صدا کیں گونجی تھیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عند اپنے والد، ابو قحافہ ہوکے
کرحاضر ہوئے ، ابو قحافہ کی بینائی جاتی رہی تھی ، جب رسول کریم سائی آئیم نے ان کو دیکھا تو
صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عما باندا زمیں فر مایا: ان بزرگوں کو گھر ہی میں رہنے
دیا ہوتا حتی کہ میں خود ان کے پاس حاضر ہو جاتا! ابو بکر! نے عرض کیا: یا رسول اللہ
سائی آئیم ایہ اس کے زیادہ مستحق ہیں کہ آپ مائی آئیم کے پاس چل کر آپیں بنسبت اس کے
سائی آئیم خود ان کے پاس تشریف لے جا کیں ۔ بعد از ان ابو قحافہ بڑے اطمینان
کے تعدور اکرم میٹی آئیم کے سامنے بیٹھ گئے ، آبخضرت ملٹی آئیم نے ابنا دست مبارک ان
سید پر چھیرا تا کہ کفر کی گندگی نکل جائے اور اس سے فر مایا: مسلمان ہو جائے ۔ چنانچہ
وہ مسلمان ہو گئے اور اللہ نے ان کو آپ سائی آئیم کے ہاتھوں ہدایت عطافر مائی لے

#### ﴿ تين چزين ق بين ﴾

ایک آ دمی نے حضرت صدیق اکبررضی الله تعالی عنه کو نازیبا کلمات کے اور آپ رضی الله تعالی عنه کو نازیبا کلمات کے اور آپ رضی الله تعالی عنه نے اس کی طعن زنی کا کوئی جواب نه دیا، صدیق اکبررضی الله تعالی عنه خاموش رہے۔ نبی کریم سلی الله تعالی حضرت الو بکررضی الله تعالی عنه خاموش رہے اور صدیق اکبررضی الله تعالی عنه کی خاموشی پر پہندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے مسکرا رہے تھے لیکن جب اس آ دمی کی طعن و شنیج حدے بردھ کئی اور وہ بار بار آپ رضی الله تعالی عنه کو برا بھلا کہنے لگا تو ابو بکر

پھرآ نحضور سلی آئی ایک این این این کہ اس کے جو کہ جب کی بندے پر کوئی میں کہ اس کے جیجے ہونے میں کوئی شک نہیں۔ایک بات یہ ہے کہ جب کی بندے پر کوئی ظلم ہواوروہ اللہ کی رضا کے لیے خاموش رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کی مد فرما کر اسے عزت بخشے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ جب کوئی شخص عطیہ کا دروازہ (کسی پر) کو اسے عزت بخشے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ جب کوئی شخص عطیہ کا دروازہ (کسی پر) کو اس سے اس کا مقصد صلہ رحمی ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت ہے اس (کے مال میں) کثرت واضا فہ فرماتے ہیں اور تیسری بات یہ ہے کہ جو شخص کی کے سامنے دست سوال دراز کرتا ہے اور اس سے اس کا ارادہ مال بڑھانا ہوتو اللہ تعالیٰ اس کے مال میں مزید کی کردیتے ہیں ہو

# ﴿ كُونَى ہے جو مجھ سے مقابلہ كرے؟ ﴾

حفرت ابوبکرصدیق رضی الله تعالی عند کے بیٹے عبدالرحمٰن رضی الله تعالی عند تا حال مسلمان نہیں ہوئے تھے اور بڑے جوان طاقتور تھے مشرکین کی صفوں سے نمودار ہوئے اور للکارنے گئے۔ کوئی ہے جومیدان میں آئے؟ بیآ واز حفرت صدیق اکبر کے کانوں میں پڑی،آپ رضی الله تعالی عنداس وقت رسول الله سال الله علیہ کے پاس بیٹھے تھے۔ شیر کی طرح فوراً اٹھے اور اس لاکارنے والے شخص کی طرف جانے گئے تا کہ اس کا مقابلہ کریں تو آنخضرت ملٹی آئیل نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ لیا اور فرمایا کہ آپ نہ جائیں۔ اے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ! آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ذات سے ہمیں فائدہ دیں ۔ ا

# ﴿ صَدِیقِ اکبررضی الله تعالیٰ عنه اوران کے بیٹے کی باہمی گفتگو ﴾

حضرت ابو برصد بق رضی الله تعالی عند کے بیٹے عبدالرحمٰن بدر کی لڑائی میں مشرکین کے ساتھ شریک تھے لیکن جب مسلمان ہوئے تو (ایک دن) اپنے والد ماجد کے پاس بیٹھے تھے تو اپنے والد سے کہنے لگے: بدر کی لڑائی میں میری نظر آپ رضی الله تعالی عند پر پڑی تھی، اس وقت آپ کو نشانہ بنانا میرے لیے بہت آسان تھا، لیکن میں وہاں سے ایک طرف کو ہوگیا اور آپ کو قل نہیں کیا۔ حضرت ابو بکر رضی الله تعالی عند نے فرمایا، لیکن اگرتم میرے نشانہ پر ہوتے تو میں تجھے نہ چھوڑ تا اور ضرور قبل کرتا ہے

## ﴿ الله تخفي رضوانِ اكبرعطا فرمائ ﴾

ایک جماعت کی شکل میں وفدِ عبدالقیس مدینه منورہ پہنچا اور نبی کریم ملی الیہ آلیم کے اردگر دحلقہ بنا کر بیٹھ گیا، ان کی زبانوں سے حکمت کی باتیں نکلنے لگیں، پھر ان میں سے ایک شخص اٹھا اور اس نے کوئی لغو بات کہی۔ حضورِ اکرم ملی آئی ہے خضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف نظر التفات فر مائی اور سجیانہ انداز میں پوچھا: اے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ بات سی اور سجی جواس نے کہی ہے؟ ابو بکر صدیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے

ع "الحاكم" (٣٤٣/٣) « إنها إنها إنها الله على ٢٠

ع "تاريخ الخلفاء" ص: ٢٣

کہا: جی ہاں، آنحضور ملٹی آئیلی نے فرمایا: ان کو جواب دو۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو جواب دیا۔ اس سے ان کو جواب دیا دراس شخص نے جو بات کہی تھی اس کا رد کیا اور جواب بھی خوب دیا۔ اس سے آنخضرت سلٹی آئیلی کا چبرہ خوشی سے چمک اٹھا اور دعا دی: ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ! اللہ تعالی مخضرت سلٹی آئیلی کا چبرہ خوشی سے چمک اٹھا اور دعا دی: ابو چھا: یا رسول اللہ! رضوانِ اکبر مختب رضوانِ اکبر سے کیا مراد ہے؟ آپ سلٹی آئیلی نے فرمایا: اللہ تعالی آخرت میں اپنے بندوں کے لیے عام جلی فرما کیں گے لئے خاص بجلی فرما کیں گے لئے خاص بجلی فرما کیں گے لئے خاص بجلی فرما کیں گے لئے

# ﴿ خدا ك قسم! يه بغيمبر الله البالم حق يرب ﴾

صلح حدید کے بعد مسلمانوں کے لیے یہ امر دشوار گزار ہوا کہ وہ بیت اللہ شریف کی خوشبوسو تھے بغیر ہی مدینہ واپس چلے آئیں۔ چنانچ حضرت میں حاضر ہوئے، حضور اللہ تعالی عنہ سوخة دل کے ساتھ آنحضرت سلٹھ ایکم کی خدمت میں حاضر ہوئے، حضور سلٹھ ایکم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور دریافت کیا: اے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے باس آئے اور دریافت کیا: اے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ایکم کیوں نہیں ، حضور سلٹھ ایکم آئے ہی برحق نہیں ہیں؟ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھر بوچھا: کیا ہم حق پر اور ہماراد شمن باطل پرنہیں ہے؟ صدیق عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھر بوچھا: کیا ہم حق پر اور ہماراد شمن باطل پرنہیں ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھر کہا: تو بھر ہم الکہ رضی اللہ تعالی عنہ اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ایکم دوس کرتے ہوئے فرمایا: اے محض! یہ اللہ کے پیغیم نے نہایت اطمینان اور اللہ پر کامل بھر وسہ کرتے ہوئے فرمایا: اے محض! یہ اللہ کے پیغیم بیں، اپنے رب کی نافر مانی نہیں کر کتے ، اللہ تعالی ان کے مددگار ہیں، تم آخری دم تک بیں، اپنے رب کی نافر مانی نہیں کر کتے ، اللہ تعالی ان کے مددگار ہیں، تم آخری دم تک ان لی ہوئی۔

#### ﴿إِنَّا فَتَحْنَالَكَ فَتُحًا مُبِينًا ﴾

#### " العِنى بم نے آپ مللہ اللہ اللہ کو فتح مبین عطا فر مائی ہے۔"

حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دوڑے ہوئے آئے اور آنحضور سلٹیڈآیٹم کے سامنے دوزانو ہوکر بیٹھے اور پوچھنے لگے: یا رسول اللہ! کیا بیہ فتح ہے؟ حضورِ اکرم سلٹیڈآیٹم نے مسکراتے ہوئے فرمایا: ہاں۔ (بیرن کر) ان کا جی خوش ہوگیا اور وہ واپس لوٹ گئے ل

# ﴿ خاندانِ ابى بكررضى الله تعالى عنه كى بركات ﴾

سيده عائشهرض الله تعالى عنهاكى سفريس آنخضرت مل التيام كم مراه تعيس، جب لوگ مقام بیداء میں پنچ تو حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها کا ہار کم ہو گیا،اس ہار کی علاش کے لیے رسول الله سلٹھائیلیم کو تھم رنا پرا، حضور سلٹھائیلیم کے ساتھ دوسر لوگ بھی تھمر مکتے جبکہ ان کے پاس یانی بھی نہیں تھا۔اسی دوران کسی نے حضرت ابو بکر رمنی اللہ تعالیٰ عندسے جاکریہ کہدویا کہ کیا آپ رضی اللہ تعالی عندو کیصے نہیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کیا کام کیا؟ رسول الله ملائی آیا کہ کو کھی روک دیا ،لوگوں کے پاس یانی بھی نہیں ہے اور نہ یہاں کوئی چھمدً آ ب ہے۔ چنانچے حضرت ابو بمرصدیق رضی اللہ تعالی عنه غصہ سے بھرے ہوئے سیدہ عائشہرضی الله تعالى عنها كے ياس ينجي تو ديكھا كهرسول كريم ما الله الله ان كى ران پراہنا سرمبارک رکھے ہوئے ہیں اور گہری نیندسورہے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ جھرت عائشہرضی اللہ تعالی عنہا کے پاس بیٹھ کران کے پہلومیں مارنے لگے اوران کوید کہتے ہوئے ڈاٹنے سکے تم نے رسول الله سائن الله کو کھوس کردیا، او کول کے پاس یانی بھی نہیں ہے اور نہ پہاڑ پر یانی کا کوئی چشمہ ہے۔حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عا نشەرضى الله تعالى عنها كوعماب اور ملامت كرنے كي، حضرت عائشه رضى الله تعالى عنها فرماتی ہیں۔رسول کریم سلی الیہ میری ران پرسرمبارک رکھے آ رام فرمارے تھاس لیے میں نے کوئی حرکت نہیں کی۔رسول اللہ سٹھائی آیا مجھ کے وقت بیدار ہوئے۔اور حال بیر تھا کہ یانی کا نام ونشان نہیں تھا۔ چنانچہ اللہ تعالی نے آیت تیم نازل فرمائی۔سب نے تیم

ل "سيرة ابن هشام" (٣٢٢.٣٠٨/٢)، "الفتح" (٣٣٩/٧)

کیا۔اس پراُسید بن الحضیر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا: اے آل ابی بحررضی اللہ تعالی عنہ! بیتمہاری پہلی برکت نہیں ہے۔جس وقت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اونٹ کھڑا ہوا تو اس کے نیچے سے وہ ہارمل گیا۔

# ﴿با كمال لوگ بى با كمال لوگوں كے مقام كو بہجانتے ہيں ﴾

﴿ نبی کریم ماللی ایلیام کی محبت میں ﴾

ایک روز نبی پاک مین کی ایم بیار مو گئے تو ناتواں بدن لے کربسر بر برے سو

ل رواه "البخارى" (۳۳۳) ع "البداية والنهاية" (۳۵۹/۷) محنے، تو حضرت ابو برصدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیارت کے لیے حاضر ہوئے تو دیکھا کہ آخضرت ملی اللہ تعالیٰ عنہ کوشدیغم لاحق ہوا، الخضرت ملی اللہ عنہ کوشدیغم لاحق ہوا، جب گھر والپس لوٹے تو خود بھی رسول اللہ ملی آئیل کے غم میں بیار ہو گئے، جب نبی کریم ملی آئیل اپنے مرض سے شفایاب ہوئے تو ابو برصدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کرنے تشریف لائے۔ (جب صدیق اکبررضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو) ان کا چبرہ خوشی سے دیکے لگا کہ حضور ملی آئیل شفایاب ہو گئے، صدیق اکبررضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عدیم النظیر محبت کا نقشہ کچھاس طرح سے کھینیا ہے:

مرض الحبيب فعدته فمرضت من أسفى عليه مُرض الحبيب فزارنى فشفيت من نظرى اليه مُرمير عبيب طُّهُ يُلِيم بِمار موكية مِن في بيار برى كى، بيل مِن اسغُم كے مارے خود بيار ہوگيا، پھر مير عبيب مُلِيد الله يَلِيم كوشفاء حاصل ہوئى تو وہ ميرى ملاقات كوتشريف لائے تو ان برنظر برتے ہى ميں بھى شفاياب ہوگيا۔''ل

# ﴿ جنت میں داخل ہونے والا بہلا شخص ﴾

عین دو پہر کے وقت نبی پاک مٹائی آیکم اپنے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کومعراج کے متعلق کچھ بیان فر مارہ سے تھ تو اس دوران آپ مٹائی آیکم نے فر مایا کہ معزت جریل علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے جنت کا وہ دروازہ دکھایا جہاں سے میری امت داخل ہوگ۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑے شوق سے عرض کیا: یا رسول اللہ! میری خواہش ہے کہ میں آپ سٹائی آیکم کے ساتھ ہوں تا کہ میں بھی اس کو دیکھوں۔ آپ سٹائی آیکم نے فر مایا:
خبردار! تم میری امت کے پہلے خص ہوجواس دروازے سے جنت میں داخل ہو گے تے

ا "من وصايا الرسول عَلَيْكُ" (٣٩٣/٢)

ل "الحاكم" (٢٣/٣)

#### ﴿ قَسْمِ نِهُ كِعَاوُ ﴾

صبح ہوتے ہی ایک آ دمی، نبی کریم مظیّلی کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس جس سے تھی اور شہد ٹیک رہا ہے اور لوگ اسے ہاتھوں میں لے کرپی رہے ہیں ، ان میں زیادہ پینے والے بھی ہیں اور کم پینے والے بھی ہیں، پھر میں نے آسان سے زمین تک لکلی ہوئی ایک ری دیکھی، میں آ ب ساٹھ آیئم کو دیکھتا ہوں کہ آ ب ساٹھ اُلیا ہم نے اس (رسی) کو پکڑا اور اوپر چڑھ گئے، پھر آپ ساٹھنالیم کے بعد ایک اور آ دمی نے اسے پکڑا اور وہ بھی چڑھ گیا، پھرایک اور شخص نے اسے پکڑا اوراو پر چڑھ گیا، پھر جب ایک اور آ دمی نے اسے پکڑا (اوراویر چڑھنے لگا) تو وہ ٹوٹ گئی لیکن اسے دوبارہ جوڑ دیا گیا اور اس طرح وہ بھی چڑھ گیا۔حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا: یارسول اللہ ساتھ لیاتیتی ! میر ہے مال باب آب ساليُمالِيكِم يرقر بان مول، والله! آب ماليُمالِيكِم مجھے اس كى تعبير بيان كرنے دیں! آنحضور ملٹیائیلم نے فر مایا: اچھا،تم تعبیر بیان کرو۔حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ كہنے گئے: بادل كا وہ فكڑا اصل ميں اسلام كے بادل كا نكڑا ہے، اور اس ميں سے ميكنے والے تھی اور شہد کی تعبیر قرآن سے ہے جس کی مشاس اور نرمی، شہد اور تھی سے مناسبت ر کھتی ہے، زیادہ اور کم پینے والے بھی قرآن زیادہ اور کم سکھنے والے ہیں،اورآ سان سے زمین تک لککی ہوئی ری وہ حق ہے جس پر آب ملٹی ایکم ہیں، جس کو آب ملٹی ایکم پکڑتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ آپ ماٹھیا آیا کواو پر اٹھالیس گے، پھر آپ ماٹھیٰ آیا ہم کے بعد آنے والا ایک شخص اسے تھاہے گا اور اوپر کی طرف چڑھ جائے گا، پھر دوسرا آ دمی بھی اسے تھامے گا اور وہ بھی اوپر کی طرف چڑھ جائے گا،لیکن جب اس کے بعد آنے والا مخص اسے پکڑے گاتو وہ ٹوٹ جائے گی لیکن پھر جوڑ دی جائے گی اور وہ بھی او پر کی جانب چڑھ جائے گا۔ پھر ابو بمرصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ مِنْ الله الله المجمع بتائي إلى في درست تعبير كى يا غلط؟ آنخضرت ما الله الله في فرمايا: كرم محج ہے اور بچھ غلط! حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ سالی آیا آیا ؟! خدارا! مجھے میری غلطی ضرور بتا دیجیے۔حضور سالی آیا آیا ہے فرمایا قتم نہ کھاؤ'' کے

# 

ایک شخص جہاد سے واپس آیا،اس کی رسول کریم سٹی آیا ہے ساتھ عورتوں کی جانب سے کوئی قرابت داری تھی، اس وقت نبی کریم سٹی آیا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں تھے، چنانچہ وہ شخص جب آنخضرت سٹی ایک فدمت میں حاضر ہوا تو حضورا کرم سٹی آیا ہے گھر میں تھے، چنانچہ وہ شخص جب آنخضرت سٹی آیا ہے ہے، خوش آ مدید، خوش آ مدید، شخص سلامت حضورا کرم سٹی آیا ہے اس کا استقبال کیا اور فرمایا: خوش آ مدید، خوش آ مدید، سی سلامت واپس بھی آ کے اور غنیمت بھی حاصل کرلی، ہاں، بتاؤ، کس کام سے آئے ہو؟ اس آ دی نے دریافت کیا کہ آ ب سٹی آیا ہے کولوگوں میں سب سے زیادہ محبوب کون شخص ہے؟ حضور سٹی آیا ہے ہوئے کہا، میری مراد عورتوں میں سے نہیں ہے بلکہ میں مردوں میں شخص نے سر ہلاتے ہوئے کہا، میری مراد عورتوں میں سے نہیں ہے بلکہ میں مردوں میں سے نہیں ہے بلکہ میں مردوں میں سے نہیں ہے بلکہ میں مردوں میں سے نہیں ہے والدیعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہا۔ اس کے والدیعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہا۔

# ﴿ خُوشِخِرى مِو! الله كي نصرت آگئ ﴾

غزوہ بدر کے موقع پرسترہ رمضان المبارک کی صبح، جعہ کے دن، رسول کریم ملٹھائیلی ایک سائبان میں داخل ہوئے، آپ ملٹھائیلی کے پیچھے پیچھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی آپنچے، اور کوئی شخص ان کے ساتھ موجود نہ تھا، رسول اللہ ملٹھائیلی پروردگار عالم ملٹھائیلی سے دعدہ نصرت کے ایفاء کی دعا کرنے گے اور دستِ مبارک اٹھا کر یوں عرض گزار ہوئے: ''اے اللہ! اگر آج مسلمانوں کی بیقیل جماعت ہلاک ہوگئی تو پھر

ا رواه: "الترمذى" رقم (٣٢٩٣) ٢ "المطالب العالية" (٣٢/٣)

آپ کی عبادت کرنے والا کوئی نہ ہوگا۔' ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عند نے آپ ساٹھ اللہ اللہ کوئی دریتے ہوئے عرض کیا: اے اللہ کے نبی ساٹھ اللہ آبا اللہ تعالیٰ نے آپ ساٹھ اللہ آبا ہے جو وعدہ فرمایا ہے وہ اس کو ضرور پورا کرے گا۔ اس کے بعد نبی کریم ساٹھ اللہ آبا طویل قیام فرمانے کے بعد بیٹھ گئے اور آپ ساٹھ آبا ہے کو (اس دوران) او گھھ آگئے۔ جب بیدار ہوئے تو فرمایا: اے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ! خوشخبری ہو! اللہ کی نصرت آگئے۔ بیدد کھھو! جبریل علیہ السلام گھوڑے کی لگام پکڑے آرہے ہیں جس کا بیغبار اُڑ رہا ہے ل

# ﴿ مِينِ اپنے رب سے سرگوشی کررہاتھا ﴾

ایک رات حضورا کرم ملی این اوگوں کے حالات معلوم کرنے کے لیے باہر نکلے تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ پست آ واز میں نماز پڑھ رہے ہیں، پھر تھوڑی دیر کے بعد آن خضرت سلی آئی آئی کی نظر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑی تو دیکھا کہ وہ بلند آ واز سے نماز پڑھ رہے ہیں۔ بعد از ال جب وہ دونوں حضور ملی آئی آئی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ ملی ایک پڑھ رہے ہیں۔ بعد از ال جب وہ دونوں حضور ملی آئی آئی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ ملی آئی آئی کی خدمت میں ماضر ہوئے اور آپ میں اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہتم بڑی پست آ واز میں نماز پڑھ رہے تھے؟ جس کے ساتھ ہیں سرگوتی کر رہا تھا، پھر آپ ملی آ واز سے نماز پڑھ رہے تھے؟

ا "سیرة ابن هشام" (۲۲۹/۲) ع "النسائی" رقع (۱۱۲۳)

# ﴿ اگر میں کسی کواپناخلیل بنا سکتا تو .......

رسول الله سائی آیتی (ایک دن) اپنی مرض وفات کے دنوں میں سرمبارک پرپٹی باندھ کرتشریف لائے اور منبر پر بیٹھ کرحمدوثنا بیان کی، پھر نجیف آ واز میں فر مایا لوگوں میں ابو بکررضی الله تعالی عنه کے سواکوئی الیانہیں ہے جس نے اپنی جان اور مال کے ذریعہ مجھ پر بہت احسان کیا ہو، اگر میں لوگوں میں سے کسی کو اپنا خلیل بنا سکتا تو ابو بکررضی الله تعالی عنه کو اپنا خلیل بنا تا، کیکن اسلام کی اخوت سب سے بہتر ہے، پھر آپ ملٹی آیتی نے حکم دیتے ہوئے فرمایا ابو بکررضی الله تعالی عنہ کو دوازہ کے سوااس مسجد کے تمام دروازے بند کر دول

### ﴿ اے ابوبکر رضی الله تعالیٰ عنه! الله تیری مغفرت کرے ﴾

(ایک دن) حضرت ابو برصدین رضی الله تعالی عنه اور حضرت ربیعة الاسلمی رضی الله تعالی عنه کے درمیان گفتگو چل پڑی ، حضرت ابو بررضی الله تعالی عنه نے حضرت ربیعه رضی الله تعالی عنه کو کوئی نا گوار بات کهه دی ، پھر ابو برصدین رضی الله تعالی عنه کو شرمندگی ہوئی اور حضرت ربیعه رضی الله تعالی عنه بخصے اس طرح کی بات کهدوتا که اس کا بدله ہو جائے ۔ حضرت ربیعة رضی الله تعالی عنه بخصے اس طرح کی بات کهدوتا که اس کا بدله ہو جائے ۔ حضرت ربیعة رضی الله تعالی عنه عنه نے کہا: میں ایسانہیں کروں گا۔ حضرت ابو بکر رضی الله تعالی عنه نے کہا: میں ایسانہیں کروں گا۔ حضرت ابو بکر وضی الله تعالی عنه نے کہا: میں ایسانہیں کروں گا۔ چنا نچہ حضرت ابو بکر وضی الله تعالی عنه بھی گا۔ حضرت ربیعة رضی الله تعالی عنه بھی رضی الله تعالی عنه بھی آب سٹی ایسانہیں کروں گا۔ چنا نچہ حضرت ربیعة رضی الله تعالی عنه بیر میں الله تعالی عنه بر رضی الله تعالی عنه بر رقم الله تعالی عنه بر وقی الله تعالی وقی تعالی عنه بر وقی الله تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی تعا

جارہے ہیں، حالانکہ خودانہوں نے آپ سے وہ بات کہی تھی جو کہی تھی! حضرت ربیعة رضی الله تعالى عنه نے كہا: كياتم جانتے بھى ہو بيكون ہيں؟ ابو بكرصديق رضى الله تعالى عنه ہيں، یہ ٹانی اثنین ہیں اورمسلمانوں کی ذبی الشبیۃ (سفید بالوں والے) بزرگ ہیں، احرّ از کرو! اگرانہوں نے مڑ کرتمہیں دیکھ لیا کہتم میری حمایت کررہے ہوتو ناراض ہو جائیں گے اور ان کے ناراض ہونے ہے خدا کا پیغیبر سکٹھیآیٹی ناراض ہوجائے گا، پھران دونوں کی ناراضکی کی وجہ سے اللہ جل شانۂ ناراض ہو جائیں گے اور نتیجہ یہ ہوگا کہ ربیعہ برباد ہو جائے گا۔ وہ کہنے لگے: تو پھر آپ رضی الله تعالی عنه جمیں کس بات کا حکم دیتے ہیں؟ حضرت رہیدرضی الله تعالی عند نے کہا: تم واپس چلے جاؤ۔ چنانچے حضرت رہیدرضی الله تعالی عندا کیلے حضرت صدیق اکبررضی الله تعالی عند کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے رسول تمہارا اور صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا کیا مسکلہ ہے؟ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ نے كها: يا رسول الله مللي كيلم! انهول نے مجھے ایك نا گوار بات كهي تھى پھر مجھے كہا كہتم بھى مجھےاںیا ہی کہدووجیسے میں نے تنہیں کہا، تا کہ بدلہ ہوجائے ،لیکن میں نے انکار کیا۔حضورِ ا كرم مثليُّه لِيَهِمْ نے فرمایا: ''اے ربیعة رضی الله تعالی عنه! تم ان سے یوں کہه دو! اے ابو بکر رضی الله تعالی عنہ! الله تیری مغفرت کرے۔حضرت ربیعہ رضی الله تعالی عنه نے کہا: اے ابو بکررضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تیری مغفرت کرے ۔حضرت ابو بکرصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بین کرروتے ہوئے واپس لوٹ گئے ل

# ﴿ صاحبِ فضل وكمال لوگ ﴾

حفرت ابوبکررضی اللہ تعالیٰ عنہ مسطح بن اُ ثاثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آپس کی قرابت داری کی وجہ سے خرچ کیا کرتے تھے، لیکن جب مسطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعہ اُ فک میں شور مجانے والوں کے ساتھ شامل ہو گئے تھے اور ان کی زبان سے پچھالی با تیں فکل گئیں جس

ے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو تکلیف پینچی اور پھر اللہ جل شانۂ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا: تعالی عنہا کی برأت قرآن میں نازل فرمادی تو حضرت ابو بمرصدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا: خدا کی فتم! اب میں مسطح پر بھی کچھ خرچ نہیں کروں گا کیونکہ اس نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق ایسی باتیں کہی ہیں۔اس پر بیرآ یت کر بھہ نازل ہوئی:

﴿ولاَ يَاتَسَلِ أُولُوا الْفَضُلِ مِنْكُمُ وَ السَّعَةِ اَنُ يُؤْتُوا الْلهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَالْمَسْكِينَ وَالْمُهْجِرِيْنَ فِي سَبيلِ اللهِ وَلَيْحُوْا اللهَ تُحِبُّونَ اَنَ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمُ وَاللهُ غَفُورٌ اللَّهُ لَكُمُ اللهُ فَكُورُ اللهُ غَفُورٌ رَحِيْمٌ ﴿ (النور: ٢٢)

"اور جولوگتم میں سے وسعت والے ہیں وہ اہل قرابت کو اور مساکین کو اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو دینے سے قسم نہ کھا بینجیس اور چاہیے کہ یہ معاف کر دیں اور درگز رکریں کیاتم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تعالی تمہارے قصور معاف کر دے بیشک اللہ تعالی بخشنے والے بڑے مہر بان ہیں۔"

حضرت ابو بكر رضى الله تعالى عنه فرمانے لكے: كيوں نہيں! خدا كى قتم! ميں بيه چاہتا ہوں كه الله تعالى عنه كو وہ چاہتا ہوں كه الله تعالى ميرى بخشش فرما دے۔ اس كے بعد مسطح رضى الله تعالى عنه كو وہ اخراجات جو پہلے ديتے تھے دينے لكھے اور فرمايا: خدا كى قتم! ميں اب بيه اخراجات ان سے بھى نهروكوں گا بي

### ہمرے صاحب کومیری خاطر حچھوڑ دو ﴾

حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه پریشانی کے عالم میں اپ تہبند کے کونہ کو پکڑے دوڑے جارہے تھے۔اور گھٹنے ظاہر ہورہے تھے چہرے کارنگ متغیر تھا اورغم

ل رواه "البخارى" (۲۲۲۱)

ع رواه "البخارى" (٢٦٤٩)

وحزن کے آ ثار نمایاں مور ہے تھے، آ مخضرت ملٹی ایکم بیچان گئے کہ حضرت ابو بمرصدیق رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کو کی بات چِل یری ہے۔حضرت صدیق اکبررضی اللہ تعالی عنہ دوڑے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور ان سے قصور معاف کرنے کی درخواست کی گر حضرت عمر رضی اللہ تعالى عنه نه مانے ـ ابو بمر صدیق رضی الله تعالی عنه حضور سلطی ایلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور اکرم ﷺ اِنگرہ نے فرمایا: اے ابو بکر رضی الله تعالی عنه! الله تیری مغفرت كرے تين بار فرمايا۔حضرت عمر رضى الله تعالى عنه كوندامت موكى اور فورا ابو بكر صداق رضی الله تعالی عند کے گھر بہنیے، جب گھریر نہ ملے تو حضور نبی کریم ملٹی آیا ہے کے پاس حاضر ہوئے، جب قریب ہوئے تو آنخضرت ملٹھائیلم کے چیرہ کا رنگ متغیر ہو گیا اور آنکھیں سرخ ہو گئیں حتیٰ کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈر گئے اور فوراْ دو زانو ہو کر بیٹھے اور انتہائی عاجزی کے ساتھ عرض کیا: یا رسول اللہ سلٹی ایٹر! خدا کی قتم! میں نے ہی ظلم کیا تھا، میں نے بی ظلم کیا تھا! اس کے بعد رسول کریم ملٹی ایک نے فرمایا: اللہ تعالی نے مجھے تہاری طرف مبعوث فرمایا توتم نے کہا:تم جھوٹ کہتے ہو، کیکن ابو بکررضی اللہ تعالی عندنے کہا کہ تم سے کہتے ہواور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی جان اور مال کے ذریعہ میرے ساتھ ہمدردی کی تو کیاتم (لوگ) میری خاطر میرے ساتھی کوچھوڑ و گے؟ ( دو مرتبہ فرمایا) پھر اس کے بعد ابو بکررضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیف نہ دی گئی لے

# ﴿ ابو بكر رضى الله تعالى عنه نے مجھے تكلیف نہیں پہنچائی ﴾

جب رسول الله ملتي الميارية جمة الوداع سے واپس تشريف لائے تو منبر پر چڑھے اور اللہ تعالى عند نے اور اللہ تعالى عند نے کے بعد فرمایا: لوگو! بےشک ابو بکر رضی اللہ تعالی عند نے کبھی جمھے تکلیف نہیں دی، پس تم ان کا مرتبہ پہچانو۔لوگو! میں ان سے راضی ہوں۔ ب

ل رواه "البخارى" (٣٩٢١)

ع "الخلفاء الراشدون" (٣٢)

### ﴿ نیک کاموں پر جنت کی بشارت ﴾

نی کریم سالی آیا می صابرضی الله تعالی عنهم کی ایک جماعت میں تشریف فرما تھے کہ آپ ملی آلی ہے۔ ابو بکر رضی الله تعالی عند نے عرض کیا: یارسول الله! میں روزے دار بوں، حضور ملی آلی نے بھر بوچھا: (آج) تم میں ہے کون جنازہ کے ساتھ گیا؟ ابو بکر رضی الله تعالی عند بولے، یارسول الله! میں گیا ہوں۔ آخضرت سالی آلی نے بھر بوچھا: آج مکین کو کھانا کس نے کھلایا؟ ابو بکر رضی الله تعالی عند نے کہایا رسول الله! میں نے کھلایا۔ حضور اکرم سالی آئی ہے نے بھر بوچھا: آج مکین کو کھانا کس نے کھلایا؟ ابو بکر رضی الله تعالی عند نے کہایا رسول الله! میں نے کھلایا۔ حضور اکرم سالی آئی ہے نے بھر بوچھا: آج می میں سے کس نے بعادی عیادت کی؟ ابو بکر رضی الله تعالی عند بولے: یارسول الله! میں نے عیادت کی۔ اس کے بعد رسول الله سالی آئی ہے فرمایا: ''جس مخض میں بیامور جمع ہوں وہ جنت میں داخل ہوگا۔''یا

### ﴿ يه بزرگ آخر كيول روتے ہيں؟ ﴾

نی پاک سائی آیا مبر پرونق افروز ہوئے، لوگوں کو ایبا پر اثر دعظ وقیعت فرما رہے تھے جیسے ان سے آخری الوداعی گفتگوفر ما رہے ہوں۔ آسکھیں آ نسوؤل سے بحری ہیں اور اپنے اصحاب رضی اللہ تعالی عنہم کی طرف دیکھ رہے ہیں اس دوران آسخضور سائی آئی آئی نے فرمایا: اللہ تعالی نے ایک بندہ کو اختیار دیا کہ وہ دنیا لے لے یا اللہ تعالیٰ کے پاس جو پچھ ہے وہ لے لے پس اس بندہ کو اختیار دیا کہ وہ دنیا ہے دائد کے پاس ہے۔ پاس جو پچھ ہے وہ لے لے پس اس بندہ نور زور سے رونے گئے اور آنوان کے راس پر) حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ جنہ زور زور سے رونے گئے اور آنوان کے رخساروں پر بہہ رہے تھے، اس حال میں فرمایا کہ ہمارے ماں باپ آپ سائی آئی آئی پر قربان، ہوئے اور متجب ہوکر کہنے قربان، ہمارے ماں باپ آپ سائی آئی آئی پر بھر رگ آخر کیوں روتے ہیں؟

کس چیز نے ان کی خاموثی کوختم کر دیا۔ حالانکہ نبی کریم ملٹی ایکنی کرے ملٹی کی بندے کے متعلق فرما رہے ہیں کہ اس کو اللہ تعالی نے دنیا و آخرت میں کسی کا انتخاب کرنے کا اختیار دیا تو اس نے آخرت میں اللہ کے حضور ملنے والی نعتوں کو ترجیح دی، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو کیا ہوا کہ بیروستے ہیں؟ لیکن لوگ جانتے تھے کہ حضرت ابو بکر صدیت رضی اللہ تعالی عنہ ان میں سب سے زیادہ علم ومعرضت رکھنے والے ہیں اور وہ بندے جنہیں اللہ نے دنیا و آخرت میں سے کسی کا انتخاب کرنے کا اختیار دیا تو انہوں نے اپنے رب کے جوار کو پہند کیا وہ خود نبی مکرم سائی ایک ہیں اس لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ روئے، چنار دن نہ گزرے ہوں گے کہ حضور مائی ایک لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ روئے، چنار دن نہ گزرے ہوں گے کہ حضور مائی کی گئے ہے۔

# ﴿ تم صواحب يوسف عليه السلام جيسي مو

رسول کریم سائی آیا کا مرض برده گیا یہاں تک که آپ سائی آیا کم الحصے بیضے سے معذور ہو گئے، استے بیس حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنه، حضور مائی آیا کم کونماز کی اطلاع دینے حاضر ہوئے، آنحضرت سائی آیا کی نے اپنے کندھے سے کیڑا ہٹایا اور کمزور آواز بیس فرمایا الویکر رضی اللہ تعالی عنہ کو تھم دو کہ وہ لوگوں کونماز پڑھا کیں ۔ سیدہ عاکشہ رضی اللہ تعالی عنہ رقیق القلب آدی تعالی عنہ اللہ عنہ رقیق القلب آدی بین، جب نماز کے لیے کھڑے ہوں گئوان پرآہ و بکاء کا غلبہ ہوجائے گا اور رونے کی بین، جب نماز کے لیے کھڑے ہوں گئوان پرآہ و بکاء کا غلبہ ہوجائے گا اور رونے کی وجہ سے ان کی قرات بھی سائی نہیں دے گی اس لیے اگر آپ سائی آئی جمر صنی اللہ تعالی عنہ کو تھم دے دیں تو بہتر ہوگا۔ حضور سائی آئی آئی نے دوبارہ اصرار کرتے ہوئے فرمایا: ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو تھم دو کہ وہ لوگوں کونماز پڑھا کیں ۔ پھر حضرت عاکشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور مائی آئی ہے کہو کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور مائی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ حضور مائی آئی ہے کہو کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بڑے زم دل انسان ہیں، جب وہ نماز پڑھا کیں گئی تھو ان کے زیادہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑے زم دل انسان ہیں، جب وہ نماز پڑھا کیں گئی تو ان کے زیادہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑے زم دل انسان ہیں، جب وہ نماز پڑھا کیں گئی تو ان کے زیادہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑے زم دل انسان ہیں، جب وہ نماز پڑھا کیں گئی تو ان کے زیادہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑے زم دل انسان ہیں، جب وہ نماز پڑھا کیں گئی تو ان کے زیادہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑے زم دل انسان ہیں، جب وہ نماز پڑھا کیں گئی گئی تو ان کے زیادہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑے زم دل انسان ہیں، جب وہ نماز پڑھا کیں گئی گئی گئی کے دوبارہ اس کے تو ان کے زیادہ کی دوبارہ اس کی تو ان کے زیادہ کیں دوبارہ اس کی تو ان کے زیادہ کی دوبارہ اس کی تو ان کے زیادہ کی دوبارہ اس کی تو ان کے زیادہ کی دوبارہ اس کی دوبارہ اس کی تو ان کے زیادہ کی دوبارہ اس کی دوبارہ کی دوبارہ

رواه "البخارى" (۲۲۳)، نيز ركيك: "المشكاة" (۵۹۵۷)

رونے کی وجہ سے لوگ ان کی آ واز کونہ تن پائیں گے، اس لیے اگر آپ سٹی ایہ حضرت عمرضی اللہ تعالیٰ عنہ کواس کے لیے فرما دیں تو بہتر ہوگا۔ اس پر حضورِ اکرم ملٹی ایہ آئی نے فرما دیں تو بہتر ہوگا۔ اس پر حضورِ اکرم ملٹی ایہ آئی نے فرما دیں تو بہتر ہوگا۔ اس پر حضورِ اکرم ملٹی ایہ آئی نے کو اللہ علیہ السلام کے ساتھ والیاں ہو، جاؤ! ابو بکر سے کہو، وہ لوگوں کو نماز برخ ائیں۔ جب حضرت ابو بکر صدی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے لیے کھڑے ہوگے تو مسول اللہ سٹی آئی ہوا نی طبیعت میں بھے نفت محسوس ہوئی تو آپ اٹھے اور دو آ دمیوں کا سہارا لیے زمین پر نشان ڈالتے ہوئے مجد میں تشریف لے آئے، جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوحضور ملٹی آئی ہم کے آنے کا احساس ہوا تو اپنی جگہ سے پیچھے ہنے لگے تو حضور ملٹی آئی ہم کے آئے کا احساس ہوا تو اپنی جگہ سے پیچھے ہنے لگے تو حضور ملٹی آئی ہم صف میں کھڑ ہو گئے۔

ملٹی آئی ہم نے ان کو حکم دیا کہ اپنی جگہ پر رہو۔ لیکن صدیق اکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے ہٹ

جب نمازختم ہوگئ تو حضورِ اقدس ملٹی ایکی نے پوچھا: اے ابو بکر رضی اللہ تعالی عند! جب میں نے تمہیں حکم دیا تھا کہ اپنی جگہ پر قائم رہوتو تم کیوں نہیں قائم رہے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالی عندنے عاجز انداز میں سرجھ کائے ہوئے کہا: ابو قحافہ کے بیٹے کے لیے بیمناسب نہیں کہ وہ رسول اللہ ملٹی آیکی کی موجودگی میں نماز پڑھائے۔ ا

#### ﴿ثم نے اچھا کیا﴾

نماز کاوقت ہوگیا ہے اور پینمبر خدا ملٹی آئیم گھر میں بیار ہیں۔حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہنے گئے: نماز کا وقت ہوگیا ہے، رسول اللہ ملٹی آئیم بھی موجود نہیں ہیں تو کیا میں اذان وا قامت کہہ دوں اور آ پ رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کو نماز بڑھادیں؟ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا: ٹھیک ہے، اگرتم چاہو۔حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ بلال رضی اللہ تعالی عنہ بلال رضی اللہ تعالی عنہ دوسری یا تیسری بارنماز پڑھانے کے لیے آ کے بڑھے جب نبی کریم ملٹی آئیم کو کچھ خفت محسوس ہوئی تو مسجد تسریف لے آئے ،حضور ملٹی آئیم نے دیکھا کہ لوگ نماز پڑھ کرفارغ

ہو چکے ہیں، آپ ساٹھ آیکی نے پوچھا: کیا تم نے نماز پڑھ لی؟ لوگوں نے کہا: جی ہاں حضور ساٹھ آیکی ہے ۔ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ عنہ نے ۔ چھا: منہیں کس نے نماز پڑھائی؟ لوگوں نے کہا: حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ۔ حضور ساٹھ آیکی ہے نے مسکراتے ہوئے فرمایا: تم نے اچھا کیا، بہت خوب، جس قو م میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہوں پھراس کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ ان کے علاوہ کوئی دوسرا امامت کرے لیے

# ﴿ آبِ سَلَّى اللَّهِ اللَّهِ كَلَ زِند كَى اور موت سَ قَدر خُوشُكُوار ہے! ﴾

حضرت ابوبكرصديق رضى الله تعالى عنه عوالى مدينه ميں اينے گھر استراحت اور بعض اہم کاموں کی انجام دہی کے لیے تشریف لے گئے ، ابھی کچھ دریہی گزری ہوگی کہ ا یک شخص دورْ تا ہوااور چیختا چلا تا آیا تا کہ ایک غمناک اور المناک خبر سے مطلع کرے ، اس نے آ کرصدیق اکبررضی اللہ تعالیٰ عنہ کوالیی خبر دی جس کی دہشت ہے ان کے ہوش اڑ قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ! ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرائے ہوئے باہر نکلے اور اس شخص کو دیکھا جوغم کے آنسو بہارہا تھا، اور سانس پھولنے کی وجہ سے آواز نہیں نکل رہی تھی، پھر جب اس کا سانس پھولنا بند ہوا تو اس نے بھاری ہونٹوں سے بی خبر دی کہ رسول اللہ سَلَيْمَا لِيَهِمَ كَا انقال ہوگا۔ (پی خبرس کر) صدیق اکبررضی اللہ تعالی عنہ کا دل کانپ اٹھا اور آ تکھیں ڈیڈ با گئیں اور فورا مدینہ روانہ ہوئے ،اس حادثۂ فاجعہ نے ان کے ہوش وحواس اڑا دیئے،اس خبرنے بحلی جبیا اثر کیا، گویا زمین نیچے سے ہل رہی ہواور پہاڑ ان کے اردگردموجزن ہوں۔اس حال میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت نبوی سلٹھنڈیکیم میں حاضر ہوئے ،لوگوں کا ایک مجمع تھا، کوئی بیشا تھا اورکوئی کھٹرا تھا اورکوئی چیخ و یکار کر رہا تھا، سب کی آئکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں جتی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالى عنه جييا جليل القدر إور راسخ العقيده انسان بهي اينے حواس كھو بيٹھا تھا، اپني تلوار نيام

<sup>&</sup>quot;المطالب العالية" لابن حجر (٣٣/٣) وعزاه لاحمد بن منيع في "مسنده"

ے نکالی اور بلند آ واز میں کہا: جو محص کہے کہ محمد ساتھ باتیا فوت ہو گئے ہیں میں اپنی تلوار کے اس کی گردن اڑ ادوں گا۔ صدیق اکبررضی اللہ تعالی عندلوگوں کو اپنی ہجانی حالت میں چھوڑ کر گھر کے اندر تشریف لے گئے ، وہاں دیکھا کہ حضورِ اقدس ساتھ باتیا ہے گو گھر کے گوشہ میں ایک دیوار کے بنچے ڈھا نکا ہوا ہے اور آپ ساتھ باتیا ہے جسم اطہر پر یمنی چا در ہے۔ صدیق اکبررضی اللہ تعالی عنہ حضور ساتھ باتیا ہی جانب جھے اور چہرہ انور سے کیڑ اہٹایا اور الوداعی بوسہ لیا اور صدیق اکبررضی اللہ تعالی عنہ کومشک کی ہی خوشبو محسوس ہوئی ، چر فر مایا:
''اے اللہ کے رسول ساتھ باتی ہی اللہ تعالی عنہ کومشک کی ہی خوشبو محسوس ہوئی ، چر فر مایا:
پاکیزہ ہے 'اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عندا شھے ، پاؤں وزنی ہور ہے بیا کیزہ ہے' اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عندا شھے ، پاؤں وزنی ہور ہے اٹھا کیں اور آپ گھر سے باہر اس جگہ پہنچ جہاں لوگ جمع سے ، اس مجمع سے خطاب کرتے ہوئے فر مایا: ''لوگو! جو محض محمد ساتھ باتی ہی عبادت کرتا تھا تو (وہ س لے ) کہ محمد ساتھ باتی ہی عبادت کرتا تھا تو (وہ س لے ) کہ محمد ساتھ باتھ ہی عبادت کرتا تھا تو اللہ تعالی زندہ ہیں اور ان کوموت نہیں آئے گی ۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے بی آ یت کر بہتا ہاوت فرمائی:

﴿ وَمَا مُنحَمَّدُ إِلَّا رَسُولٌ قَدُ خَلَتُ مِنُ قَبْلِهِ الرُّسُلُ اَفَائِن مَّاتَ اَوْ قُتِلَ انْفَلَبُتُمْ عَلَى اَعُقَابِكُمُ وَ مَنُ يَّنُقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنُ يَّضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَ سَيَجُزِى اللَّهُ الشَّكِرِيْنَ ﴾ (آل عمران: ١٣٣)

"اورمحمر سلطی آینی الله کے رسول بیں، آپ سے پہلے اور بھی بہت رسول گزر چکے بیں سواگر آپ کا انتقال ہو جائے یا آپ شہید ہی ہو جائیں تو کیا تم لوگ النے پھر جاؤ گے، اور جو شخص الٹا پھر بھی جائے گا تو خدا تعالیٰ کا کوئی نقصان نہ کھرے گا اور خدا تعالیٰ جلد ہی عوض دے گاحق شناس لوگوں کو۔''ا

# ﴿ حضرت ابوبكررضي الله تعالى عنه كابد كارعور تون كوسزا دينا ﴾

آ مخضرت سلیمایی وفات کی خبر بھیلتے ہوئے کندہ اور حضر موت تک پہنجی تو وہاں کے فاسقوں اور منافقوں نے جشن منایا اور سانپ (کفار) اپنی بلوں سے نکل آئے اور پچھ عورتیں نمودار ہوئیں جوخوثی کا اظہار کر رہی تھیں ، ان عورتوں نے اپنے ہاتھ مہندی سے رنگے اور دف بجاتی ہوئیں باہرنکل آئیں۔ یہ حالت دکھ کر ایک غیرت مندمسلمان کھڑا ہوا اور اس نے اس منافقا نہ سرکش کے خلاف عملی اقدام اٹھاتے ہوئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ منورہ ایک پیغام بھیجا جس میں اس نے یہ اشعار کھے:

ان السغسايسارُمن اى مسرام خسطسن ايسديَهُسن بسالعلام كالبوق اومض من متون غمام

ابلغ ابابكر اذا ماجئته اظهرن من موت النبي شماتة

فاقطع هُديت اكفهن بصارم

یہ پیغام حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بجلی بن کر گرا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بین کر گرا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا منواضع انسان آتش فشال بہاڑ بن گیا اور اس فتنہ کی سرکو بی کے لیے شمشیر بینا م بن گیا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اپنے گورز کو بیتھم بھیجا کہ وہ جا کر اللہ اور ان اس کے رسول ملٹی آئی کی کے لیے انتقام لیس، چنا نچہ انہوں نے ان عورتوں کو جمع کیا اور ان کے ہاتھ کاٹ دیے ہے۔

# ﴿جس شخص میں یہ تین صفات جمع ہوں ﴾

سقیفه بنی ساعده میں لوگوں کا از دحام تھا اور معاملہ پیچیدہ ہوتا جار ہاتھا، ہرطرف سے جوش دارآ وازیں اور جذبات کا اظہار ہورہا تھا۔انسار کہنے لگے کہ ایک امیر ہم میں ہے ہواورایک امیرتم میں ہے ہوتو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عند نے فر مایا: ایک میان میں دوتلواری ٹھیکنہیں ہیں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اوران کا ہاتھ کپڑا اورلوگوں سے بیسوال کیا، تا کہصدیق ا کبررضی اللہ تعالى عنه كا مقام ومرتبه سب كومعلوم مو، بتاؤ! بيرتين صفات كس بين موجود بين؟ كبلى صغت بيكه ''إذْ يَقُولُ لِصَاحِبهِ" مِي صاحب سے كون مراد بيں؟ سب نے كہا كه ابوبكر رضی الله تعالی عندمراد ہیں۔حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ نے پھریو چھا، بتاؤ ''إِذُهُ مَا فِی الْعَارِ" مِن "هُما" (وه دونون) سے كون مرادين اسب نے كہا كماس سے بى كريم ما الميليكيم أور حضرت ابو بكر رضى الله تعالى عنه مراديبي \_حضرت عمر رضى الله تعالى عنه نے پھر سوال کیا کہ ''إِنَّ اللّٰلَهُ مَعَنَا"ے کیا مراد ہے، بتاؤ الله کن کے ساتھ ہے؟ لوگوں نے کہا الله تعالی، حضور ملتی ایم اور ابو بمرصدیق رضی الله تعالی عندے ساتھ ہے۔اس کے بعد حضرت عمر رضی الله تعالی عند نے لوگوں سے فرمایا کہتم میں سے کون ایبا ہے جس کا جی بیہ چاہتا ہو کہ وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالٰی عنہ ہے آ گے بڑھے؟ سب کہنے لگے، ہم خدا کی یناہ میں آتے ہیں کہ ہم ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے آگے بڑھیں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالى عنه، حفرت الوبكر رضى الله تعالى عنه كي طرف متوجه بوئ اور فرمايا: اپنا ماته برهايئ تا کہ میں بیعت کروں، چنانچے حضرت عمر رضی الله تعالیٰ عند نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی، ( بید د کچھ کر ) سب لوگ اٹھ کھڑے ہوئے اورانہوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بہت خوب بیعت کی ل

### ﴿ حضرتِ ابو بكر رضى الله تعالى عنه كايبلا خطاب ﴾

حضرت ابوبکرصدیق رضی الله تعالی عنه شرماتے اور گھبراتے ہوئے منبر نبوی سلینیم کی جانب بر ھے، پس و پیش کرتے ہیں، پھر پچھ در سوچنے کے بعد پہلی سیرھی پر قدم رکھا، پھر دوسری سٹرھی پر چڑھے، پھر تیسری سٹرھی پر پہنچے تو کیکیائے اور اپنے آپ کو حضور سلیمینیا کے مقام پر بیٹھنے کے قابل نہیں سمجھ رہے تھے، اینے ہاتھ ہے آنسوؤں کا سیل رواں صاف کیا، پھرلوگوں کے ایک عظیم مجمع کی طرف رخ کیا،خلافت کی اہم ذمہ داری آپ رضی الله تعالی عنه کی نظر کے سامنے تھے آپ رضی الله تعالی عنه نے فرمایا: لوگو! مجھےتم پرولی مقرر کیا گیا ہے جبکہ میں تم ہے زیادہ بہتر نہیں ہوں،اگر میں اچھا کام کروں تو تم میری مدد کرنا اورا گرغلط کام کروں تو مجھے سیدھا کر دینا۔ یا در کھو! جوتم میں کمزور ہے وہ میرے نزدیک طاقتور ہے یہاں تک کہ میں اس کاحق وصول کرلوں اور جوتم مین طاقتور ہے وہ میرے نز دیک کمزور ہے یہاں تک کہ میں اس سے دوسرے کاحق وصول کرلوں۔ تم میری اطاعت کرنا جب تک که میں اللہ اور اس کے رسول ملٹی آیٹی کی اطاعت کروں. اگرمیں نافر مانی کروں توتم پرمیری کوئی اطاعت نہیں ہے۔

# ﴿ صديقِ اكبررضي الله تعالى عنه كا مانعین زکوۃ کے ساتھ قال کا فیصلہ ﴾

حضور نبی کریم ملٹی اللہ کی وفات کی خبر جنگل میں آگ کی طرح اطراف عالم میں پھیل گئی حتیٰ کہ مدینہ کے منافقین نے اس خبر کو بڑی دلچیبی سے سنا اور ان کے اصل روپ سامنے آگئے اور حقیقت سے بردہ اٹھنے لگا اور دہشت انگیز افوا ہیں اڑنے لگیس اور منافقین جمع ہونے لگے، ارتداد کی آ گ بھڑک آٹھی، ہرطرف سرکشوں اور باغیوں نے فتنه وفساد بریا کر دیا تو حضرت ابوبکرصدیق رضی الله تعالی عنه نے مہاجرین وانصار کو جمع

ل "الطبقات الكبرى" (۱۳۳/۳)، "الكنز" (۷/۵ ۲۰۸۰ ۲)

کیا اور ان سےمشورہ لیا اور فرمایا: عرب کے لوگوں نے (زکو ۃ میں) اینے اونٹ اور بكرياں دینے سے انكار كر دیا ہے اور كہتے ہیں كہ وہ آ دمی (حضور ملٹي اَلِيلَم) جس كى وجہ ہے تبہاری مدد کی جاتی تھی وہ وفات یا گیا ہے،ابتم مجھے مشورہ دو، میں بھی تبہاری طرح کا ایک انسان ہوں،حضرت عمر رضی الله تعالیٰ عنہ نے کہا: میری رائے یہ ہے کہان سے نماز قبول کی جائے اور زکوۃ ان کے لیے چھوڑ دی جائے کیونکہ وہ زمانہ جاہلیت کے قریب ہیں (بعنی نومسلم ہیں)۔حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اوگوں کی طرف دیکھا تو محسوں ہوا کہ پیلوگ حضرت عمر رضی الله تعالیٰ عنه کی بات پرمطمئن ہیں تو صدیق اکبررضی الله تعالی عنداین جگہ ہے اٹھے اور منبریر چڑھ کر اللہ تعالیٰ کی حمہ و ثنا بیان کرنے کے بعد بآ وازِ بلنداینے جذبہ ایمانی کا اظہار کرتے ہوئے اور نحیف الجسم ہونے کے باجود حملہ آور شير كي طرح كرج دارة وازيين فرمايا: خداكي قتم! مين اس وقت تك ايك عكم اللي يرقال كرتا رہوں گا جب تک کہ اللہ تعالی اپنا وعدہ پورا فرمائیں اور ہم میں سے قبال کرنے والا قبال كرت ہوئے شہيد ہو جائے اور جنت كامتحق ہو جائے اور ہم ميں سے زندہ بحينے والا خليفه موكرز مين كاما لك بينه ـ خداك قتم! اگريه لوگ ايك رسي بھي جوه ورسول الله ملائي ليليم كو دیا کرتے تھے، نہ دیں گے تو میں اس پران سے ضرور قبال کروں گا، اگر چدان کے ساتھ شجرو حجرادرسارے جن وانس مل کرلژیں! (بیہن کر) حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نعر ہَ تحبیر بلند کیا: الله اکبر، الله اکبر۔ پھر فر مایا: خدا کوشم! میں جان گیا کہ بیہ بات حق ہے لیے

# ﴿نه میں سوار ہوں گا اور نہتم سواری سے اتر و کے ﴾

ایک نوعمرسپہ سالا راسامہ بن زیدرضی اللہ تعالی عنہ، اپنے سیابی ماکل سفید گھوڑے
کی پیٹے پر سوار ہیں، اور شیر کی طرح نظر آ رہے ہیں، دل اللہ اور اس کے رسوں کمانی آئی کی عجب سے معمور ہے اور ایمان رگ وریشہ میں سرایت کیا ہوا ہے، اسٹے ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ پروقار انداز میں دوڑتے ہوئے مقام جرف میں بہنچ گئے اور لشکر کے

ایک ایک سیابی سے ملنے گے اور ان کا جائزہ لینے گے، پھر ان نوعمر قائد لشکر کے پاس پہنچ، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاؤں مبارک ریت میں دھنتے جارہ سے تھے اور گھوڑوں کے سم مٹی اور گردکو اڑا رہے تھے تو شیر کے اس بچہ کو خلیفۃ المسلمین پر رخم آیا اور انتہائی ادب واحترام کے ساتھ عرض کیا: اے خلیفہ رسول! خدا کی شم! آپ سوار ہوجا کیں ورنہ میں سواری سے نیچا تر آؤں گا۔ صدیق اکبرضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: "خدا کی شم! نہ میں سوار ہوں گا۔ اگر اللہ کی راہ میں تھوڑی دیر کے لیے میرے قدم غبار آلود ہو گئے تو کیا ہوا۔ ا

### ﴿ كِيرًا فروش ﴾

صبح سویرے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سر پر کپڑوں کا انبار اور کپڑوں کے ساتھ بازار کی اور کپڑوں کے تھان اٹھائے گھر سے نکلے اور بڑی مستعدی اور نشاط کے ساتھ بازار کی طرف دوڑتے ہوئے جارہے تھے کہ (راستہ میں) حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان پرنظر پڑگئی، وہ دونوں ان کا عنہ اور حضرت ابو عبید ہیں الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان پرنظر پڑگئی، وہ دونوں ان کا راستہ کا شتے ہوئے دوڑے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کوزور سے آواز دی: اے خلیفہ کرسول اللہ! کہاں جارہے ہیں؟

صدیق اکبررضی الله تعالی عنه نے سر پرلادے ہوئے کپڑوں کے اس انبار کے یہے سے جھانکتے ہوئے کہا: بازار جارہا ہوں۔حضرت عمرضی الله تعالی عنه نے کہا: بازار جارہا ہوں۔حضرت عمرضی الله تعالی عنه نے جھا بھر جور جواب دیا: اے عمرضی الله تعالی عنه نے کہا: کیئن اب تو ایک چیز نے تعالی عنه! کپڑوں کو پیچوں گا۔حضرت عمرضی الله تعالی عنه نے کہا: کیئن اب تو ایک چیز نے آپ کو مشغوں کر دیا ہے، خفرت ابو بکر رضی الله تعالی عنه پہلے خاموش رہے پھر فرمایا: تمہاری مراد خلافت ہے۔حضرت عمرضی الله تعالی عنه نے کہا: جی ہاں،صدیق اکبرضی الله تعالی عنه نے کہا: جی ہاں،صدیق اکبرضی الله تعالی عنه نے پھر میں الله تعالی عنه! پھر میں

ا پنے بچوں کو کہاں سے کھلا وُں گا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا: ہم بیت المال سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کچھ مقرر کر دیں گے۔ چنا نچہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کے حالات کے پیش نظراس بات کومنظور کیا اور باز ارتشریف نہیں لے گئے لے

#### ﴿ ام ايمن كارونا ﴾

نی کریم سائی آیا کی وفات کے بعد مسلمانوں کے دل حزن و ملال سے لبریز ہو کے اور چہروں پر پریشانی اور ادای ظاہر ہونے گی: اس غم خیز فضاء سے نکلنے کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے خرمایا کہ چلو! ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ اکے پاس چلتے ہیں، ان کی زیارت کرتے ہیں جیسا کہ رسول کریم سائی آیل ان سے ملنے جایا کرتے تھے۔ جب وہ دونوں حضرات رضی اللہ تعالی عنہا، ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس پنچے تو (دوران ملا قات) ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا ہوں رو اللہ تعالی عنہا کیوں رو رہی ہوں نے پوچھا: آپ رضی اللہ تعالی عنہا کیوں رو رہی ہیں؟ کیا آپ رضی اللہ تعالی عنہا جانی نہیں کہ اللہ تعالی کے پاس جواج ونعت ہوں، رسول اللہ سائی آیل کے لیے بہت بہتر ہے؟ کہنے گئیں: میں اس لیے نہیں رو رہی ہوں، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ جو بچر بھی اللہ تعالی کے حضور ہے وہ رسول اللہ سائی آیل کے حضور ہوں کہ اس بات پر رو رہی ہوں کہ اب آسان سے وحی کے آنے کا سلسلہ منقطع ہوگیا۔ (ام ایمن کی) اس بات نے ان کو بھی رونے پر برانگیخۃ کر دیا، چنانچہ وہ حضرات ہوگیا۔ (ام ایمن کی) اس بات نے ان کو بھی رونے پر برانگیخۃ کر دیا، چنانچہ وہ حضرات من کی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ رونے نے گئے ہی

﴿ شاتم شیخین رضی الله عنهما کا انجام ﴾

کچھ لوگ سفر پر نگلے تو ان میں کا ایک آ دمی، حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی

ل "الخلفاء الراشدون" ص ٢٢

<sup>, &</sup>quot;مشكاة المصابيح" (٥٩٢٤/٣)

## ﴿تم نے احتیاط پھل کیا﴾

\_ "فضائل الصحابة" رقم (۲۲۳)
 \_ رواه "ابوداؤد" رقم (۱۲۲۲)

### ﴿ ایک چوراوراس کی سزا ﴾

لوگوں نے ایک چور کو پکڑا اور اسے رسول اللہ سالی اینی کی خدمت میں پیش کر
دیا، حضور ملٹی اینی نے فرمایا: اس کونل کر دو۔لوگوں نے حیران ہو کرعرض کیا: یا رسول الله ملٹی اینی اینی کی ہے، حضور ملٹی اینی کی نے فرمایا: اس کونل کر دو،لوگوں نے
ملٹی اینی کیا: یا رسول الله ملٹی اینی اس نے صرف چوری کی ہے تو آنخضرت ملٹی اینی نے فرمایا: اس کا ہاتھ کا دو۔
فرمایا: احتما: اس کا ہاتھ کا نے دو۔

چنددن گزرے تو اس شخص نے چرچوری کی تو اس کا ایک پاؤں کا ان دیا گیا،
پھر اس نے عہد صدیقی میں تیسری بارچوری کی تو اس کا دوسرا ہاتھ کا ان دیا گیا، اس کے
بعد اس نے چرچوشی بارچوری کا ارتکاب کیا تو اس کا دوسرا پاؤں بھی کا ان دیا گیا، اس
طرح اس کے سارے ہاتھ پیر کٹ گئے، لیکن اس کے بعد اس نے پانچویں مرتبہ پھر
چوری کا ارتکاب کیا! تو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا: رسول اللہ سال ہُلِیا ہِمَ اس شخص کو
زیادہ جانتے تھے جس وقت آپ سال ہُلِیا ہے نے فرمایا تھا کہ اس کوئل ہی کردو، پھر حضرت
ابو بکرنے اس چورکوئل کے لیے قریش کے چندنو جوانوں کے حوالہ کردیا۔ جنہوں نے اس
کو پھر قبل کردیا ہے!

# ﴿ افضل کون؟ ﴾

کوفہ اور بھرہ کے پچھ لوگ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو ملئے مہدینہ منورہ آئے، یہاں پہنچ کرآپس میں بحث کرنے گئے کہ ابو بکر وعمر رضی اللہ عنہا میں افضل کون ہے؟ بعضوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ان کا خیال بہتھا

کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے افضل ہیں۔ اسی دوران حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے آئے اور ان کے ہاتھ ہیں کوڑا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فوراً ان لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے جوان کو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ پر فضیلت و فوقیت دیتے تھے اور ان کو اپنے اس کوڑے سے مار نے لگے بہاں تک کہ ان میں سے ہم خض ان کے پاؤں پکڑ کر اپنا بچاؤ کرنے لگا۔ جارود کہنے کیگے، اے امیرالمؤمنین! ہوش میں آئے! ہوش میں آئے! اللہ تعالی کی بیشان نہیں ہے کہ وہ ہمیں دیکھے کہ ہم ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو فضیلت ویتے ہیں، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ تو اس معاملہ میں بھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے افضل ہیں! (بیمن کر) حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا غصہ دور ہوا اور واپس چلے آئے، جب شام ہوئی تو منبر پر چڑھے اور اللہ تعالی کی حمدوثناء بیان کرنے کے بعد فر مایا: خبر دار! خدا کے پیغیبر سٹٹے آئیلم کے بعد اس امت تعالی کی حمدوثناء بیان کرنے کے بعد فر مایا: خبر دار! خدا کے پیغیبر سٹٹے آئیلم کے بعد اس امت کے افضل ترین آ دمی ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جو خص اس کے بعد کسی اور کو افضل کے گا تو وہ جھوٹ گھڑے گا اور اس کی وہی سزا ہوگی جوا کی افتر اپر داز کی ہوتی ہے لے گا تو وہ جھوٹ گھڑے گا اور اس کی وہی سزا ہوگی جوا کیا افتر اپر داز کی ہوتی ہے لے گا تو وہ جھوٹ گھڑے گا اور اس کی وہی سزا ہوگی جوا کیا افتر اپر داز کی ہوتی ہے ل

﴿ اور حضرت عمر رضى الله تعالى عنه رويرٌ ہے....

جب حضرت ابوموی الاشعری رضی الله تعالی عند بھرہ کے امیر بنے تو ان کا معمول تھا کہ جب بھی خطبہ پڑھتے پہلے الله تعالی کی حمد و ثناء بیان کرتے پھر حضور نبی کریم مطبق آپنے پر درود بھیجے اور پھر حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ کے لیے بھی دعا کرتے ، ہر جمعہ ان کا یہی معمول تھا، کوابوموی الاشعری رضی کا یہی معمول تھا، کوابوموی الاشعری رضی الله تعالی عنہ کا یہ معمول نا گوار ہوا اور اس نے تخت لہجہ میں ان سے کہد دیا کہ آپ رضی الله تعالی عنہ کون ہوتے ہیں جو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ کون ہوتے ہیں جو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ پر فضیلت دیں؟ اس پر ابوموی الاشعری رضی الله تعالی عنہ غضبناک ہوئے اور تعالی عنہ پر فضیلت دیں؟ اس پر ابوموی الاشعری رضی الله تعالی عنہ پر فضیلت دیں؟ اس پر ابوموی الله عربی رضی الله تعالی عنہ پر فضیلت دیں؟ اس پر ابوموی الله عربی رضی الله تعالی عنہ پر فضیلت دیں؟ اس پر ابوموی الله عربی رضی الله تعالی عنہ پر فضیلت دیں؟ اس پر ابوموی الله عربی رضی الله تعالی عنہ پر فضیلت دیں؟ اس پر ابوموی الله عربی رضی الله تعالی عنہ پر فضیلت دیں؟ اس پر ابوموی الله عربی رضی الله تعالی عنہ پر فضیل عن

انہوں نے امیر المؤمنین حضرت عمر رضی الله تعالیٰ عنه کولکھا کہ ضبة بن محصن میرے ساتھ میرے خطبہ کے بارے تعرض کرتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ابوموی الاشعری رضی الله تعالی عنه کولکھا کہ اس آ دمی کومیرے یاس بھیج دو۔ چنانچہ ضبة بن محصن مدینه منوره یہنچے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالٰی عنہ کے سامنے پیش ہوئے ۔حضرت عمر رضی اللہ تعالٰی عنہ نے فرمایا: خدا کرے کہ تیری جگہ تک ہواور اہل نہ رے ( یعنی بدوعا دی )۔ضبة نے کہا: وسعت اور کشادگی تو الله تعالی دینے والے ہیں اور باتی رہے اہل تو میرا کوئی مال واولا د نہیں ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے بلا وجہ اور بلاقصور میرے شہر سے کیوں بلایا، میں نے کوئی جرم بھی نہیں کیا؟ حضرت عمر رضی الله تعالیٰ عند نے فرمایا: تمہارا ابومویٰ الا شعرى رضى الله تعالى عند كے ساتھ كس بات كا جھڑ اے؟ ضبة نے كہا: امير المؤمنين! احِيمااب ميں آپ رضي الله تعالیٰ عنه کو بتاتا ہوں ،ابومویٰ الاشعری رضی الله تعالیٰ عنه جب بهى خطبه يراجته بين تو الله تعالى كي حمد وثناء اور حضور عليه الصلوة والسلام ير درود شريف تھیجنے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا کرتے ہیں، پس اس بات نے مجھے برا فروختہ کیا اور میں نے ان ہے کہا کہ آ ب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہوتے ہیں جو حضرت عمر رضي الله تعالى عنه كوحضرت ابو بمرصديق رضي الله تعالى عنه يرفضيلت اورفوقيت دي؟ مر انہوں نے فورا آپ رضی اللہ تعالی عند سے میری شکایت کر دی۔ (یہ سنتے ہی) حضرت عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنه رونے لگے، آنسوان کے رخساروں پر بہنے لگے، فرمایا کہ خدا گواہ ہے کہتم ان سے زیادہ رشد و ہدایت رکھنے والے اور ان سے زیادہ توفیق والے ہو۔ کیا میرا قصور کوئی معاف کرنے والا ہے؟ اللہ تعالیٰ تیرا قصور معاف فرمائے۔ ضبة نے کہا: اے امیر المؤمنین! الله تعالی آپ رضی الله تعالی عنہ کے قصورمعاف فرمائ -حفرت عمرض الله تعالى عندنے اينے آنسو يونچھتے ہوئے فرمایا: خدا گواہ ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک رات اور ایک دن ،عمر اور عمر کے خاندان ے زیادہ افضل ہے۔

#### ﴿اس تیرنے میرے بیٹے کوشہید کردیا ﴾

طا نف کی لڑائی میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبدالله کوتیرلگا جس سے وہ شہیر ہو گئے۔ ابو بمرصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ،حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها کے یاس تشریف لالے اور فرمایا: اے بیٹی! عبداللہ کی شہادت میرے نزد یک بکری کے کان کی مانند ہے جو گھر اسے نکال دی گئی ہو( آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقصداسمصیبت کوکم جمّاناتھا) حضرت عائشہ رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہا فر مانے لگیں ،اللّٰہ کاشکر ہےجس نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کومبر کرنے کی طاقت دی اور ہدایت پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مد دفر مائی۔اس کے بعد حضرت ابو بمرصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر گئے پھرگھر تشریف لائے اور فرمایا: اے بٹی اشاید کہتم نے عبداللہ کو دفن کر دیا ہو، جبکہ وہ زندہ ہے؟ حضرت عا ئشەرضى اللەتغالى عنها نے پڑھا، انا للە دانا اليەراجعون \_ا \_ ابا جان! ہم الله ہی کی ملک ہیں اور اس کی طرف لوٹ جانے والے ہیں۔حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غردہ ہو کر کہا کہ میں اللہ تعالی کی جو سمیع وعلیم ہے بناہ میں آتا ہوں شیطان مردود کی حرکتوں ہے۔ پھراپی گفتگو جاری رکھتے ہوئے فرمایا: اے بٹی! کوئی شخص ایسانہیں جس کے لیے اثر نہ ہو، ایک تو فرشتہ کا اثر اور دوسرا شیطان کا اثر (وسوسہ)۔ کچھ عرصہ کے بعد جبِ ثقيف كا وفد آب رضى الله تعالى عنه كى خدمت ميں حاضر مواتو آب رضى الله تعالى عندنے وہ تیر جوآ پ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پاس رکھا ہوا تھا ،ان کود کھایا اور پو چھا،تم میں سے کوئی اس تیرکو پہچانتا ہے؟ بنوعجلان کے آ دمی سعد بن عبید بولے: ہاں، اس تیرکو میں نے تراشا تھا اور اس پر پرلگایا اور اس کوتانت سے باندھا اور میں نے ہی اس کو چلایا۔ حضرت ابو بكر رضى الله تعالى عنه نے فرمایا: اِسى تیر نے میرے بیٹے کوشہید کیا، الله كاشكر ہے کہ اس نے تیرے ہاتھ سے اس کوعزت دی اور شہید ہوا اور تم کفر کی حالت میں مرو گے، کیونکہ وہ بہت خود دار ہے۔ ا

#### کھے سے بدلہ لے لو کھ

حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا کہ زکو ۃ کے اونٹ لوگوں میں تقسیم کر دیئے جائیں۔ جب اونٹ لائے گئے تو فرمایا کہ کوئی شخص بغیر اجازت کے میرے پاس نہ آئے ایک عورت نے اپنے شوہرہے کہا کہ بدلگام لے لوہمکن ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ایک اونٹ عطا کر دیں۔ وہ آ دمی حضرت ابو بمررضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یاس گیا، اس نے دیکھا کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنما اونٹوں کے باڑے کے اندر گئے ہیں تو بیجھی ان کے ساتھ اندر چلا گیا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے مڑ کر دیکھا تو ایک آ دمی کوایے پاس موجود پایا جس کے ہاتھ میں لگام بھی ہے، اس کوفر مایا کہتم جارے یاس کس لیے آئے ہو؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے وہ لگام پکڑی اور اس لگام ے اس کو مارا، جب حضرت ابو بکر رضی الله تعالیٰ عنداونٹ کی تقسیم سے فارغ ہو گئے تو اس شخص کو بلایا اور اس کواس کی لگام واپس دے دی اور فر مایا کہتم مجھ سے بدلہ لے لو، حضرت عمر رضى الله تعالى عنه فرماني كي، خدا ك قتم! نه يشخص آپ رضى الله تعالى عنه ے بدلد لے گا اور نہ اس عمل کوآپ رضی الله تعالیٰ عندسنت کا درجہ دیں گے۔ ابو بمررضی الله تعالى عندنے فرمایا: پھر مجھے بتاؤ كه قيامت كے دن الله كى پكڑ سے مجھے كون بيائے گا؟ حضرت عمر رضی الله تعالی عنه نے فرمایا که اس کو راضی کرلو، چنانچه حضرت ابو بکر رضی الله تعالی عنہ نے اس شخص کے لیے سواری کا ایک اونٹ ، کجاوہ چادر سمیت دیے کا حکم دیا اوراس کے ساتھ یانچ دینار بھی دینے اور اس کے ذریعہ اس کوراضی کیا۔وہ آ دی راضی خوشی گھر واپس آیا اوروہ پھولے نہ سار ہاتھا لے

# ﴿اس بیجارے پررحم کرو

حضرت بلال بن رباح رضى الله عندمسلمان مو يك تقداوران كى پاكيزه روح،

قرِب خداوندی کے اُنس کومحسوں کر چکی تھی ،حضرت بلال رضی الله تعالیٰ عنہ نے اس دین جدید، دین اسلام، کے جب گن گانے شرع کیے تو کفر کے سرداروں کو اس کا پتہ چلا، انہوں نے ان کی آ واز سنی جس ہےنو رحق نمایاں ہور ہا تھا تو انہوں نے حضرت بلال کی گردن میںطوق اور زنجیریں ڈالیں اور مکہ کے دویہاڑوں کے درمیان گھمایا پھرایا اور ان کو تیتی ریت بربھی ڈالا پھرایک برا بھر لائے جوان کے سینے بررکھ دیا کہ شاید بیائے معبودوں کی طرف لوٹ آئے لیکن اس سے ان کے دینی تصلب میں اضافہ ہی ہوا اور خدا کے دین کی محبت ان کے دل میں مزید پیدا ہوئی، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان ہے''احد،احد'' ہی کے الفاظ نکل رہے تھے،حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادھر ہے گزر ہوا تو دیکھا کہ وہ لوگ اس کے ساتھ سخت سلوک کررہے ہیں تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے امید بن خلف ہے کہا کہ خدا کا خوف کرو! اس بیچارے کو کیوں اذیت پہنچا رہے ہو؟ اوراس کو کب تک تکلیف دیتے رہو گے؟ امیہ بن خلف نے کہا کہتم نے ہی اس کو بگاڑا ہے لہذاتم ہی اس کواس مصیبت سے خلاصی دلاؤ چنانچیہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عند نے نو اوقیہ جاندی کے عوض حفزت بلال رضی الله تعالی عند کوخر يدليا اور أنبيس اینے ہمراہ لے کرواپس ہوئے۔اس کے بعدامیہ نے ازراوِمسنحر کہا کہ ہال اس کو لے لو، لات وعزيل كي قتم! اگرتم ايك او قيه جايندي كے عوض بھى لينا جا ہے تو ميں اس كو چ ويتا۔ ابو بكر رضى الله تعالى عند نے فرمایا كه خدا ك نتم! اگر مجھے اس كے ليے سواو قيہ جا ندى بھى ديني يريق تومين ضرور ديتايا

### ﴿اس چيزنے مجھے رُلايا ﴾

حفرت ابوبكر صديق رضى الله تعالى عنه پروقار انداز ميں بيٹھے صحابہ كرام رضى الله عنهم سے محو گفتگو تھے كہ تھوڑى ہى در كے بعد آپ رضى الله تعالى عند نے اپنے غلام سے كہا كہ پانى پلاؤ! غلام كچھ در كے بعد مثى كے ايك برتن ميں پانى لايا، حضرت صديق

ل "المحلية" (١٣٨/١)، و "رجال حول الرسول غلطي" ص ٨٦

ا کبررضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے برتن کو پکڑااور پیاس بجھانے کے لیے اینے منہ کے قریب کیا ہی تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ برتن تو شہد سے بھرا ہوا ہے جس میں یانی بھی ملا ہوا ہے اوراس میں صرف شہدنہیں تھا۔ آب رضی الله تعالی عنہ نے وہ برتن رکھوا دیا اور وہ پانی ملاشہدنہیں پیا۔ پھر غلام کی طرف دیکھا اور اس ہے یو چھا کہ یہ کیا ہے؟ غلام گھبرائے ہوئے بولا: شہد ہے۔ یانی ملاشہد۔صدیق اکبررضی اللہ تعالی عنہ برتن کی طرف غورے دیکھنے لگے، چندلحات ہی گزرے تھے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی آ تھوں ہے آنسوؤں کا سلاب بہنے لگا،حضرت ابو بمرصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنه بچکیاں باندھ باندھ کررونے لگے، روتے روتے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز اور بلند ہوگئی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پرشد ید گریہ طاری ہو گیا۔لوگ متوجہ ہوئے اور تسلی ويخ لگے: اے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ! اے خلیفہ رسول! آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ رضی الله تعالیٰ عنداس فقدرشدید کیوں رورہے ہیں؟ ہمارے ماں باپ آپ رضی الله تعالی عند پر فدا مون! آخرآپ رضی الله تعالی عندسکیاں بھر کر کیوں رو رہے ہیں؟ کیکن صدیق اکبررضی اللہ تعالی عنہ نے رونا بند نہ کیا بلکہ آس یاس کے تمام لوگ بھی رونے لگےاوررورو کر خاموش بھی ہو گئے لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلسل روتے جارہے ہیں! جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو ذرا تھے تو لوگوں نے آ پ رضی اللہ تعالی عنہ سے رونے کا سبب یو چھا کہ اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ! اے خلیفہ رسول ملٹی آیتم! بیرونا کیسا ہے؟ آخر کس چیز نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوڑلایا؟ حضرت ابو برصدین رضی الله تعالی عنہ نے اپنے کیڑے کے کنارے سے آنسو یو نچھتے موے اور اپنے آپ پر قابو یاتے ہوئے فر مایا: میں مرض الوفات کے ایام میں نبی کر یم سلیٰ آیا کے پاس موجود تھا تو میں نے آنحضور ملیٰ آیا کم کود یکھا کہا ہے ہاتھ سے کوئی چیز دور کررہے ہیں لیکن وہ چیز مجھےنظر نہیں آ رہی تھی ، آ پ ساٹھ لیکٹر تھکی ہوئی کمزور آ واز میں فرما رہے تھے کہ مجھ سے دور ہو جاؤ، مجھ سے دور ہو جاؤ، میں نے ادھرادھر دیکھا مگر کیجھ نظر

#### ﴿سب سے پہلے کون مسلمان ہوا؟ ﴾

علم کا میدان اورعلاء کی مجلس بھی ہوئی تھی کہ امام قعمی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے دریافت کیا کہ لوگوں میں سب سے پہلے کس نے اسلام قبول کیا؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہمانے فرمایا: کیا آپ نے حتان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے بیاشعار نہیں سے:

فاذ كر أحماك ابابكر بما فعلا الا النبيّ واوفاها لما حملا و اول الناس منهم صدق الرسلا إذا تُذكرت شجوًا من أخ ثقة خيسر البرية اتقاها واعدلها والثاني التالي المحمود مشهده

"جبتم رخ کی وجہ ہے کسی بھائی کا ذکر کروتو اپنے بھائی ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نبی رضی اللہ تعالی عنہ نبی اللہ تعالی عنہ نبی اللہ تعالی عنہ نبی اللہ تعالی عنہ نبی ملے اللہ تھے، سب سے زیادہ میں سب سے اچھے، سب سے زیادہ ریمین گار اور عدل کرنے والے ہیں اور سب سے زیادہ وعدہ پورا

کرنے والے ہیں، قرآن میں ان کو ثانی اثنین کہا گیا اور ان کی حاضری کی تعریف کی گئی، اور وہ پہلے انسان ہیں جنہوں نے رسولوں کی تقیدیق کی۔''لے امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے: آپ نے سیج فرمایا، آپ نے سیج فرمایا۔

﴿ اے ابو بکر رضی الله تعالیٰ عنه تم عتیق من النار ہو ﴾

عائشہ بنت علی رضی اللہ تعالی عنہا اپنی والدہ ام کلثوم بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا ہے کہنے لگیں کہ میرے والد آپ کے والد سے افضل ہیں؟ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمانے لگیں کہ کیا ہیں تمہارے درمیان فیصلہ نہ کر دوں؟ پھر فرمایا کہ (ایک دن) حضرت ابو بکر صدیتی اللہ تعالی عنہ، حضور اقدس سلی آئی آئی کی خدمت اقدس میں حاضر سے کہ حضور سلی آئی آئی نے فرمایا: اے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ! اللہ تعالی ن دن متمہیں دوز ن سے آزاد کر دیا ہے۔ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ، بھی (ایک دن) سے ان کا نام 'منیتی ' ہوگیا۔ پھر فرمایا کہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، بھی (ایک دن) حضور سلی آئی آئی نے ان سے فرمایا: اے طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، بھی (ایک دن) حضور سلی آئی آئی کے دن پورے کر کھے ہیں۔ ی

# ﴿ صديق اكبررضي الله تعالى عنه كي رامي كرامي ﴾

جب نی کریم ملی آیا نے حضرت معاذ رضی الله تعالی عنه کو یمن تصیح کا اراده فرمایا تو چند صحابہ رضی الله تعالی عنه فرمایا تو چند صحابہ رضی الله تعالی عنه مصرت عمر رضی الله تعالی عنه اور حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه بھی شامل تھے۔حضرت ابو بکر رضی الله تعالی عنه بولتے۔ رسول ابو بکر رضی الله تعالی عنه نے فرمایا که اگر آپ ہم سے مشورہ نہ لیتے تو ہم نہ بولتے۔ رسول

T

ع - "المطالب العالية" لابن حجر (٣٦/٣)

الله ملتی آیا نظر ملی این امور میں جن کے متعلق میری طرف وقی نہ کی گئی ہو، تمہاری طرح ہوں، چنانچے سب لوگوں نے اپنی اپنی رائے دی۔ رسول کریم ملی آیا آیا نے حضرت معاذ رضی الله تعالی عنه! تمہاری کیا رائے ہے؟ حضرت معاذ رضی الله تعالی عنه! تمہاری کیا رائے ہے؟ حضرت معاذ رضی الله تعالی عنه نے کہا کہ میری رائے وہی ہے جو حضرت ابو بکر رضی الله تعالی عنه کی رائے ہے۔ اس پر سرکار دوعالم سلی آیا آیا تم نے فرمایا: بے شک یہ بات الله تعالی عنه کی ارتکاب کریں ہے۔ کہ ابو بکر رضی الله تعالی عنه طلی کا ارتکاب کریں ہے۔

#### ﴿ اےاُحد! تیرےاد پرایک نبی ملکی ایک آبیم اورایک صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنه موجود ہے ﴾

نبی اکرم ملٹی الیّنی اُرہ ملٹی الیّنی اُحد پہاڑ پر چڑھے، آپ ملٹی الیّنی کے ساتھ حضرت ابو بکر، حضرت عمراور حضرت عمراور حضرت عمراور حضرت عمان رضی الله عنهم بھی تھے، وچا تک پہاڑ ملنے لگا اور بہت زور سے ملنے لگا تو رسول کریم سلٹی الیّنی نے اپنا پاؤل مارا اور فرمایا: اے اُحد! رُک جا! اس وقت تیرے او پرایک نبی سلٹی اُلیّنی نہم ایک صدیق رضی الله تعالی عنہ اور دوشہید موجود ہیں ہے صدیق تو حضرت ابو بکر رضی الله تعالی عنہ ہیں اور دوشہیدوں سے مراد حضرت عمراور حضرت عمراور حضرت الله تعالی عنہ ہیں اور دوشہیدوں سے مراد حضرت عمراور حضرت عمران رضی الله تعالی عنہ ہیں اور دوشہیدوں سے مراد حضرت عمراور حضرت عمران رضی الله تعالی عنہ ہیں اور دوشہیدوں سے مراد حضرت عمراور حضرت عمران رضی الله تعالی عنہ ہیں۔

#### ﴿خداك شمشير بے نيام كا اسلام لانا ﴾

حفرت خالد بن الوليد نے جب حضور اکرم ملتی آیلی کی خدمت میں حاضر ہوکر مسلمان ہونے کا فیصلہ کرلیا تو انہوں نے خواب میں اپنے آپ کو دیکھا کہ جیسے وہ خشک اور قحط زدہ زمین میں ہیں پھر وہاں سے نکل کر کشادہ سرسبز وشاداب زمین میں پہنچے ہیں۔ آپ کہنے گئے کہ بیدا کی خواب ہے۔ پھر جب مدینہ منورہ حاضر ہوئے تو (دل میں) کہا ہے۔ سے معرجہ علایہ نقات، وله شواهد.

ع رواه "البخارى" (٣٦٨٦)

کہ میں پیخواب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے ضرور بیان کروں گا۔ چنانچہ انہوں نے حضرت ابو بکررضی اللہ تعالی عنہ سے اینے خواب کا تذکرہ کیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جس جگہتم آئے ہو بیوہ جگہ ہے جہاں اللہ نے آپ کواسلام کی ہدایت بخثی ہےاور خٹک وقحط ز دہ علاقہ سے مراد وہ جگہ ہے جہاںتم شرک کے ساتھ موجود تقييا

## ﴿عورتیں، گھوڑوں کوطمانیجے مارر ہی تھیں ﴾

حضور نبي كريم ملله إليلم عام الفتح كوجب مكه مين داخل موع توآب سلفي ليلم نے کفار کی عورتوں کو دیکھا کہ وہ اپنی اوڑھنیوں سے گھوڑوں کے چپروں پرطمانیجے مار رہی میں، آپ سالٹی لیٹی مسکرائے اور حضرت ابو بکررضی اللہ تعالی عنہ سے فر مایا: اے ابو بکر رضی الله تعالى عنه! حسان بن ثابت رضى الله تعالى عنه نے كيا اشعار كيے تھے؟ حضرت ابو كمر رضی اللّٰد تعالیٰ عنه نے فوراً وہ اشعار سنائے ، جوبیہ ہیں :

تثير النقع من كنفي كداء

على اكتافها الاسل الظماء تلطمهن بالخمر النساء ثكلت بنيتي ان لمرتروها يبارين الاعنة مصعدات،

تظل جيادنا متمطرات

''میں اپنی اولا د کوروؤں اگرتم لشکر کو کداء کے دونوں کناروں سے گرداڑاتے نہ دیکھو، اونٹنیاں جومہاروں میں ناز کرتی بلندز مین پر چڑھتی جاتی ہیں ان کے بازوؤں پر پیاسے نیزے رکھے ہیں، ہارے گھوڑے برستے بادل کی طرح رواں ہیں اور بیویاں اور هنوں سے ان کے مند برطمانیے مارتی ہیں۔ "ع (بین کر) حضور نبی کریم اللهٔ ایّایهٔ مسکرا دیئے۔

<sup>&</sup>quot;الخلفاء الراشدون" (١٦)

<sup>&</sup>quot;الحاكم" (٢/٣) وصححه

#### ﴿والى كا اجتباد ﴾

جب بیعتِ خلافت ہوگئ تو حفرت ابو بمرصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رئج وغم کی حالت میں اپنے گھر میں جا کر بیٹھ گئے ۔حفرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس آئے تو ابو بمرصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو ملامت کرنے گئے کہ تم نے ہی جھے اس بلا میں پھنسایا، پھر فر مایا کہ لوگوں میں فیصلہ کرنا بہت دشوار ہے۔حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تسلی دی اور کہا کہ کیا تم کو رسول اللہ ساتھ بایہ کیا ہے ارشاد معلوم نہیں، کہ والی اور حاکم اگر اجتہاد میں دو اجر ہیں اور اگر اجتہاد میں اجتہاد میں خطاوا قع ہوجائے تو اس کے لیے اس فیصلہ میں دو اجر ہیں اور اگر اجتہاد میں خطاوا قع ہوجائے تو اس کے لیے ایک اجر ہے۔

# ﴿ حضرت ابو بكر رضى الله تعالى عنه

## ا بنی زبان کوادب سکھاتے ہیں ﴾

الله تعالی عند کے پاس تشریف لے گئے، جب گھر میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ابو برصدیق تعالی عند کے پاس تشریف لے گئے، جب گھر میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ابو برصدیق رضی اللہ تعالی عند ایک دیوار کے نیچے بیٹے ہیں اور اپنی زبان کا کنارہ پکڑے ہوئے گویا کہ اس زبان کو ادب سکھار ہے ہوں! حضرت عمر رضی اللہ تعالی عند کو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عند کے اس عمل پر بہت تعجب ہوا اور پوچھنے گئے: اے خلیفہ رسول سل ایک آئی ہے آ پ رضی اللہ تعالی عند کیا کر رہے ہیں؟ اپنی زبان کو کیوں سزا دے رہے ہیں؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عند نے استعفار کرتے ہوئے فرمایا: اسی زبان نے تو مجھے تا ہی کی جگہوں پر بہنچایا ہے ہے۔

ل "الكنز" (۱۳۱۱۰)، (۲۳۰/۵)

ع "الزهد" للامام احمد (۱۱۲)

# ﴿ ابو بکرصدیق رضی الله تعالی عنه، خلافت کے مستحق ہیں ﴾

جب حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عند مسندِ خلافت پر متمکن ہوئے تو ابوسفیان، حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عند مسندِ خلافت پر متمکن ہوئے تو خلافت، حضرت علی بن ابی طالب کرم الله وجهہ کے پاس آئے اور غصہ سے کہا کہ کیا امرِ خلافت، قریش کے کم ورجہ اور کم حیثیت فرد کوسونپ دیا گیا؟ ان کی مراد حضرت ابو بکر تھی۔ پھر اس نے تیز زبانی سے کہا کہ اگر میں چاہوں تو ان کے مقابلہ میں گھوڑ وں اور جوانوں کو جمع کر دوں۔ حضرت علی کرم الله وجهہ نے فرمایا: اے ابوسفیان! تم نے ایک عرصہ تک اسلام اور اہل اسلام سے عداوت رکھی گر اس سے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا، ہم نے ابو بکر رضی الله تعالی عنہ کواس (خلافت) کا اہل پایا ہے۔ ا

#### ﴿ حضرت ابوبكر صديق رضى الله تعالى عنه كا تقوى ﴾

ابوبرصدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک غلام تھا، وہ غلام کام کاج کر کے غلہ اور آ مدنی لاتا تھا، ایک دن یہ غلام کچھ طعام لے کر آیا اور ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ طعام کھالیا۔ بعدازاں وہ غلام کہنے لگا کہ جب بھی میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کھا ٹالاتا ہوں تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ ضرور بوچھے ہیں کہ یہ تم کہاں سے لائے ہو؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ ملتقت ہوئے اور فر مایا کہ جھے تو بھوک لگی تھی، اچھا! بتاؤیہ کھانا کہاں سے لائے تھے؟ غلام نے کہا کہ میں نے زمانہ جاہلیت میں ایک آ دی کی فال نکالی تھی، جھے فال نکالے کافن اچھا تو نہیں آتا تھا، بس میں نے اس کو دھوکہ دیا، آج وہ آ دی مجھے سے ملا اور اس نے (بطور صلہ کے) یہ کھانا جھے دیا اور اس نے بتایا کہ تمہاری فال درست نکلی۔ ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے غصہ سے جھے دیا اور اس نے بتایا کہ تمہاری فال درست نکلی۔ ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے غصہ سے

فرمایا کہ تو نے تو مجھے ہلاک ہی کر دیا تھا، پھرا پنا ہاتھ حلق میں ڈالا اور نے کر دی، (اس طرح) جو کچھ کھایا تھا سارا نکال دیائے

سی نے بوچھا کہ ایک لقمہ کی وجہ سے سارا کھانا ہی نکال دیا؟ فرمایا کہ ہروہ جسم جواکلِ حرام سے پرورش پایا ہودوزخ کی آگ ہی اس کی زیادہ مستحق ہے''اس لیے مجھے خطرہ ہوا کہ اس لقمہ سے میرے جسم کا کوئی حصہ پرورش یائے ہے۔

#### ﴿ افضل البشر بعد الانبياء ﴾

ایک دن حفرت ابوبکر صدیق رضی الله تو کی عنه ، اور حضرت ابوالدرداء رضی الله تعالی الله تعالی عند کی م عنه ، اور حضرت ابوالدرداء رضی الله تعالی عند آگے بڑھے اور حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عند کے آگے آگے جلنے لگے ، حضورِ اقد سل الله الله الله الله الله الله الله تعالی عند! تم سل فله الله الله الله تعالی عند! تم الله تعالی عند! تم الله تعالی عند! تم الله تعالی عند الله تعالی عند والله مند والله مند والله عند والله عند والله وا

#### ﴿ اے اللہ! مدینہ کو ہماری نظروں میں محبوب بنا دے ﴾

جب حضور نبی کریم ملطّ الیّه مدینه منوره تشریف لائے تو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه بیار ہوئے ، ان کو سخت بخار ہو گیا ، حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها عیادت کے لیے آئیں یوچھا: ابا جان! کیا حال ہے؟ آپ رضی الله تعالی عنه نے فر مایا:

ل "البخارى" (٣٨٣٢)

إ "الحلية" ا/١٣)

ع "محمع الزوائد" (۲۹،۳۲)

والموت أدنى من شراك نعله

كل امرئ مصبح في اهله

"برآ دمی اس حالت میں اپنے اہل وعیال میں صبح کرتا ہے کہ موت اس کے جوتے کے تسمہ سے زیادہ قریب ہوتی ہے۔"

اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضور اکرم ملٹیڈائیٹم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئیں اور آنحضور ملٹیڈائیٹم کو صدیق اکبر کے حال سے باخبر کیا تو حضور ملٹیڈائیٹم نے دعا کی کہ اے اللہ! جیسے ہم کو مکہ سے محبت ہے اسی طرح بلکہ اس بھی زیادہ مدینہ کی محبت ہمارے دلول میں پیدا فرما دے اور اس کی آب و ہوا کو درست کر دے اور ہمارے مُد اور صاع (پیانے) میں برکت پیدا فرما، اور اس (مدینہ) کے بخار کو یہاں سے منتقل کر کے جھہ (مقام) پہنچا دے ل

# ﴿ حضرت ابو بكرصد بق رضى الله تعالى عنه اورنواسته رسول سلطي المائية الم

حضور نبی کریم سالی آیا کی وفات کے بعد کا واقعہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا میں سالی آیا کی وفات کے بعد کا واقعہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق اللہ تعالی عنہ کا میں اللہ تعالی عنہ حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ تھے، اسی اثناء میں ان کا حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس سے گزر ہوا جو بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے تو آپ (ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ) نے جلدی ہے ان کو اٹھا یا اور اینے کندھے پر سوار کر لیا اور بار باریہ جملہ اوا کرنے گے:

بابی شبیه بالنبی لیس شبیها بعلی

''میرا باپ فدا ہو، بی<sup>حس</sup>ن نبی ملٹھٰ آیا ہم کے مشابہ ہے، علی کے مشابہ نہیں سر''

حفرت على رضى الله تعالى عنه بنس رب تھے ي

ل "البخارى" (٥٩٧٤)

<sup>&</sup>quot; مسند الامام احمد" (١/٨)، و "مستدرك الحاكم" (١٢٨/٣)

#### ﴿ كنوارى اورخاوند ديده ﴾

ہجرت سے پھے پہلے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالی عنہا ، آنحضور سٹی ایک علی کا حال معلوم کرنے کی غرض سے حاضر ہو کیں تو آنحضور سٹی ایک کے تنہا یا کر ترسیدہ ہو کیں ،عرض کیا : یا رسول اللہ! آپ سٹی ایک کی سٹی ایک کی انہوں نے کہا سٹی ایک کی کی انہوں نے کہا کہ اگر چاہیں تو کو اور کی ایس اور چاہیں تو خاوند دیدہ سے فرمالیں! حضور سٹی ایک کی اگر چاہیں تو خاوند دیدہ سے خرمالیں! حضور سٹی ایک کی اللہ تعالی عنہا نے لیا چھا کہ کنواری کون ہے اور خاوند دیدہ کون ہے؟ حضرت خولۃ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ کنواری تو اس محضور سٹی ایک کنواری تو اس محضور کی بیٹی جو آپ سٹی آئی کی کوساری مخلوق سے زیادہ محبوب ہے بعنی عائشہ بنت ابی بکررضی اللہ تعالی عنہا ہیں عائشہ بنت ابی بکررضی اللہ تعالی عنہا ہیں عائشہ بنت ابی بکررضی اللہ تعالی عنہا ہیں چی خور سے شادی فرمائی لے چنا نے کنواری اور خاوند دیدہ دونوں سے شادی فرمائی لے

#### «حضرت ابوبکرصدیق رضی الله تعالی عنه مرحد میرون میرون

اورعقبة بن الي معيط

ایک مرتبہ حضور سلی اللہ شریف میں بیٹھے اپنے رب کی عبادت میں مصروف سے کہ خدا کا دشن عقبہ بن افی معیط آیا، اس نے کپڑے کواچھی طرح بل دیا اور پھر حضور سلی آیا ہی گر حضور سلی آیا ہی گر دن مبارک میں ڈال کر بہت تخت بھینچا قریب تھا کہ آپ سلی آیا ہی ہو حضور سلی آیا ہی کہ وہ سے وفات پا جاتے ، کی کو جرات نہ ہور،ی تھی کہ آنخضرت سلی آیا ہی کواس اذریت سے بچائے ، اسی مصرت ابو کم صدیق رضی اللہ تعالی عنه آگئے۔ انہوں نے اس دشمن خدا درسول سلی آیا ہی کو کندھوں سے پکڑ کر دفع کیا اور فر مایا کہ کیا تم ایک ایسے آدی کوتل کرو گے جو کہتا ہے کہ میرارب اللہ ہے۔ می

ل "الحاكم" (۵۳/۳) وصححه.

ع رواه "البخارى" (٣٨٥٦)

#### ﴿الله ن ان كانام "صديق" ركما ﴾

ایک دن حفرت علی بن ابی طالب کرم الله وجهدای به مجلس ساتھیوں سے باتیں کرر ہے تھے کہ ایک آ دمی نے کہا کہ آپ رضی الله تعالی عنہ میں اپنے اصحاب کے متعلق کچھ بیان کریں۔حضرت علی رضی الله تعالی عنہ میں حضرت ابو بکر رضی تعالی عنہ میں حضرت ابو بکر رضی تعالی عنہ میں حضرت ابو بکر رضی الله تعالی عنہ میں کے بتا کیں۔حضرت علی کرم الله وجهد نے خوش گوار سانس لیتے ہوئے فرمایا کہ وہ ایٹے خص میں کہ الله نے ان کانام بزبان جریل علیہ السلام "صدیق" رکھا۔ ا

#### ﴿ تين جاند ﴾

ایک روز حضرت عائشہ صدیقد رضی الله تعالیٰ عنہا محوخواب تھیں تو انہوں نے خواب میں دیکھا جیسے ان کے جمرہ میں تین چاند آ کرگرے ہیں، انہوں نے حضرت الوبکر رضی الله تعالیٰ عنہ ہے اس خواب کا تذکرہ کیا تو صدیق اکبر رضی الله تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر تیرا خواب سچا ہے تو تمہارے اس جمرہ میں تین چاند مدفون ہوں گے۔ پھر جب نبی کریم سالی ایک ایک وفات ہوئی تو حضرت الوبکر رضی الله تعالیٰ عنہ نے فرمایا: اے عائشہ رضی الله تعالیٰ عنہ الوبارے جمرہ میں ایک بہترین چاند مدفون ہوگیا ہے۔

#### ﴿ صديق اكبررضي الله تعالى عنه

تین کاموں میں مجھ پرسبقت لے گئے ﴾

ایک آ دمی حفرت علی بن ابی طالب کرم الله وجهه کے پاس آیا اس نے اپنے دل میں پچھسوچا، پھر پوچھنے لگا کہ اے امیر المؤمنین! کیا وجہ ہے کہ مہاجرین اور انصار، حفرت ابو بکرصدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ہی سب پر فوقت دیتے ہیں؟ حالانکہ آپ رضی

<sup>&</sup>quot;الحاكم" (١٢/٣)

<sup>&</sup>quot;الخلفاء الراشدون" لعبدالستار الشيخ ص ١ ٣

الله تعالی عند کے مناقب بھی ان سے زیادہ ہیں، آپ رضی الله تعالی عند اسلام لانے ہیں بھی ان سے مقدم ہیں اور آپ رضی الله تعالی عند کو دوسری سبقتیں حاصل ہیں؟ حضرت علی کرم الله وجہد نے بوی فطانت و ذہانت سے پوچھا: شاید کہتم قریش کے قبیلہ ' عائذ ق' کے تعلق رکھتے ہو؟ اس آ دمی نے کہا کہ جی ہاں، اے امیر المؤمنین! حضرت علی کرم الله وجہد نے فرمایا کہ اگر مومن، خدا تعالی سے پناہ پکڑنے والا نہ ہوتو میں مجھے قبل کر دیتا، اور اگر میں زندہ رہا تو تجھے میری طرف سے گھبراہٹ پہنچے گی۔ پھر تخق سے فرمایا: تیرا ناس ہو! اگر میں زندہ رہا تو تجھے میری طرف سے گھبراہٹ پہنچے گی۔ پھر تخق سے فرمایا: تیرا ناس ہو! الله تعالی عنہ تو جا رہی ہے اور مجھ سے پہلے غار تو رہی جلے گئے اور ملام کو پہلے رواج دیا۔ تیرا ناس ہو! الله تعالیٰ نے سب کی تو فدمت فرمائی کین ابو بکر کی مدح فرمائی گئی ابو بکر کی مدح فرمائی گئی ابو بکر کی مدح فرمائی گئی۔ ارشاد ہوا:

﴿إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدَ نَصَرُ اللَّهُ ﴾ (التوبة: ٢٠٠٠)

#### ﴿الله كي راه ميں چند قدم چلنا﴾

حضرت ابوبکرصدیق رضی الله تعالی عند نے شام کی جانب چند نظر روانہ کے اور ان پر بزید بن ابی سفیان، عمر و بن العاص رضی الله تعالی عند اور شرجیل بن حسند رضی الله تعالی عند ان کو عنبهم کوامیر مقرر کیا۔ جب بیاوگ روانہ ہونے گئے تو حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عند ان کو الوداعی نصیحتیں کرنے گئے اور جب وہ اپنی سواریوں پر سوار ہوئے تو حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عند ان امراء نظر کے ساتھ بیادہ پا چلتے رہے اور ان کو رخصت فرمانے گئے حتی کہ تعید الوداع (مقام) تک پہنچ گئے۔ لشکر کے امراء کہنے گئے: اے خلیفہ رسول سائی اللہ آ ب رضی الله تعالی عند بیدل چل رہے ہیں اور ہم سواریوں پر سوار ہیں؟ آب رضی الله تعالی عند نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے بیقدم الله کی راہ میں نیکی میں شار ہوں کے تعالی عند نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے بیقدم الله کی راہ میں نیکی میں شار ہوں کے تعالی عند نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے بیقدم الله کی راہ میں نیکی میں شار ہوں کے تعالی عند نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے بیقدم الله کی راہ میں نیکی میں شار ہوں کے تعالی عند نے فرمایا کہ میں جاہتا ہوں کہ میرے بیقدم الله کی راہ میں نیکی میں شار ہوں کے

ل "الكنز" (۳۵۵/۳)

ع "البيهقى" (٨٥/٩)، ابن عساكر (٢٥٦،٣٥٥)

#### ﴿اصحاب رضى الله تعالى عنهم كاامتحان ﴾

حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه جلوه افروز ہوئے اور اپنے اصحاب رضی الله تعالی عنہ سے فرمایا کہتم ان دو آیتوں کے متعلق کیا کہتے ہو:

﴿إِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوُ ا﴾ (فصلت: ٣٠) اور ﴿الَّذِيْنَ الْمُنُوا وَلَمُ يَلْبِسُوا إِيْمَانَهُمُ بِظُلْمٍ ﴾

(الانعام: ۸۲)

ان آیات کا تمہاری نظر میں کیا مفہوم ہے؟ اصحاب رضی اللہ تعالی عنہم نے کہا کہ اس کا مطلب ہے ہے کہ جن لوگوں نے کہا کہ ہمارارب اللہ ہے پھراستقامت دکھائی، اس کا مطلب ہے ہے کہ جن لوگوں نے کہا کہ ہمارارب اللہ ہے پھراستقامت دکھائی، اس سے مراد ہے کہ پھرکوئی اور دین اختیار نہیں کیا اور اپنے ایمان کوظلم سے نہیں ملایا یعنی کی گناہ کے ساتھ نہیں ملایا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عتبہ نے فرمایا کہ تم نے ان آیات کو بے کل جگہ پر محمول کیا۔ پھرفر مایا کہ "قالوا ربنا الله شعر استقاموا" کا مطلب ہے کہ پھرانہوں نے کہ پھرانہوں نے اپنے ایمان کوشرک کے ساتھ ملتبس نہیں کیا۔ فی شرک ہے کہ پھرانہوں نے اپنے ایمان کوشرک کے ساتھ ملتبس نہیں کیا۔ فی

## ﴿الله تعالى ، ابو بكر رضى الله تعالى عنه بررحم فرمائے ﴾

آنخضرت ملی آیتی اپنے رفقاء کے درمیان پر وقار اور باعظمت طریقہ سے تشریف فرما سے کہ آپ سلی آئی اپنی رفقاء کے درمیان پر وقار اور باعظمت طریقہ سے تشریف فرمائے، انہوں نے اپنی بیٹی سے میری شادی کی، دار ہجرت میرے ہمراہ گئے اور بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو غلامی سے آزادی دلائی۔ اور اللہ تعالی عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر رحم فرمائے، وہ حق بات کہتا ہے، خواہ تلخ ہی کیوں نہ ہواور ان کا کوئی دوست نہیں۔اللہ تعالی فرمائے، وہ حق بات کہتا ہے، خواہ تلخ ہی کیوں نہ ہواور ان کا کوئی دوست نہیں۔اللہ تعالی

عثان پر رحم فر مائے ، جن سے فرشتے حیا کرتے ہیں اور اللہ تعالی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رحم فر مائے ، اے اللہ! جہاں ہیے جا کیں ، حق کوان کے ساتھ ہی پھیر دے ل

# ﴿ صدیق اکبررضی الله تعالیٰ عنه نے دو بارتصدیق کی ﴾

ایک آ دمی حضرت ابو بمرصدیق رضی الله تعالی عنه کے پاس بیٹا تھا، اس نے پوچھا: کیا آپ رضی الله تعالی عنه نے زمانۂ جاہلیت میں بھی بھی شراب نوشی کی ہے؟ ابو بمر صدیق رضی الله تعالی عنه نے اعوذ بالله پڑھی۔ اس نے بوچھا: کیوں؟ ابو بمررضی الله تعالی عنه نے فرمایا کہ میں اپنی عزت کو بچا تا تھا اور اپنی اخلاقی قدروں کا تحفظ کرتا تھا۔ کیونکہ جو شخص شراب بیتا اس کی عزت و آبرو خاک میں مل جاتی تھی۔ یہ بات رسول الله سالی الله بیٹی تو آپ سالی عنہ نے دو بارتقدیق کی ہے۔ یہ

#### ﴿ کھانے میں برکت ہوگئی ﴾

حفرت ابو برصدیق رضی اللہ تعالی عند اپنے ساتھ تین مہمانوں کو لے کر گھر
پنچ، پھر مہمانوں کو اپنے بیٹے کے پاس چھوڑا۔ اور خود رسالت مآب سائیڈیڈیڈ کے ساتھ
رات کا کھانا تناول فرمانے کے لیے تشریف لے گئے ، کاشانۂ اقدس سائیڈیڈیڈ پر رات کا
ایک حصہ گزار نے کے بعد گھر واپس آئے تو اپنی بیوی سے پوچھا: مہمانوں کو کھانا کیوں
نہیں دیا؟ تہمیں کھانا کھلانے میں کیا چیز مانع ہوئی؟ بیوی نے کہا: مہمانوں نے آپ کے
بغیر کھانا کھانے سے افکاریا، حضرت ابو بکررضی اللہ تعالی عند نے فرمایا کہ خدا کی تیم! میں
بھی یہ کھانا بالکل نہیں کھاؤں گا۔ پھر جب انہوں نے کھانا مہمانوں کے سامنے پیش کیا اور
فرمایا کہ کھاؤ! تو وہ کھانے گئے۔ ان میں سے ایک آ دمی نے کہا: غدا کی تیم! ہم جولقہ بھی
افرمایا کہ کھاؤ! تو وہ کھانے گئے۔ اور نیادہ نکل آتا تھا یہاں تک کہ ہم سیر ہو گئے۔ اور باقی بچا ہوا

ل "العرمذى" (٣٦٣٧) ٢. "الكنز" (٣٥٥٩٨)

کھانا اس کھانے سے زیادہ ہے جو پیش کیا گیا تھا، حضرت ابو بکررضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو دیکھا تو واقعی کھانا ویبا ہی تھایا اس سے بھی زیادہ تھا، اپنی بیوی سے فرمانے لگے: اے بی فراس کی بہن! یہ کیا ہوا؟ وہ خوثی سے کہنے لگیس: واقعی بیرتو پہلے سے تین گنا زیادہ معلوم ہوتا ہے۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عندوہ کھانا رسول اللہ ملتی ایکی کے دمت میں لے گئے لے

#### ﴿ اہل بدر کی شان ﴾

حضرت الوبرصدين رضى الله تعالى عند كے پاس بچھ مال آيا تو آپ رضى الله تعالى عند نے لوگوں ميں وہ مال برابرطريقہ سے تقيم كرديا، حضرت عررضى الله تعالى عند نے كہا كدا سے ضليفه رسول ملئي الله آپ رضى الله تعالى عند، الل بدر اور دوسر سے لوگوں كے درميان برابر كا برتا و كرتے ہيں؟ حضرت ابو بكر رضى الله تعالى عند نے فرمايا كدونيا تو مقصد تك پنجنے كا ايك ذريعہ ہا اور اس ميں زيادہ وسعت زيادہ بہتر ہے۔ پھرايك دن حضرت ابو بكر رضى الله تعالى عند فود روانہ فرمار ہے تھے اور مختلف مہمات ميں امراء كومقرر كر رہے تھے كدايك آ دى يدوكھ كر آپ رضى الله تعالى عند نے كى بدرى صحابى رضى الله تعالى عند نے كى بدرى صحابى رضى الله تعالى عند نے كى بدرى صحابى رضى الله تعالى عند نے فرمايا كہ رضى الله تعالى عند نے فرمايا كہ ورضى الله تعالى عند نے فرمايا كہ ورضى الله تعالى عند نے فرمايا كہ ورضى الله تعالى عند نے فرمايا كے مقان كے مقام كاعلم ہے الكين ميں يہ بات پندنيوں كرتا كہ ان كو دنيا ميں آ لودہ كروں ـ تا

﴿ ابوبكر رضى الله نعالى عنه، اوران كاحسانات كابدله ﴾

حضورِ اقدس مظرِّرِ اللهِ عندے فضائل و مناقب بیان کرتے ہوئے فضائل و مناقب بیان کرتے ہوئے فرمایا: ہم نے ابو کررضی اللہ تعالیٰ عند کے سواہر ایک کا بدلہ چکا

ل "جامع كرامات الاولياء" (١٢٤/١) ع "حلية الاولياء" (١/٣٤)

دیا ہے، کیونکدان کے ہم پرایسے احسانات ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی قیامت کے روز ان کا بدلہ ان کو دیں گے اور جس قدر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال نے مجھے نفع پینچایا اتنا نفع مجھے اور کسی کے مال نے نہیں پہنچایا لے

## ﴿ حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنه کے چند فضائل ﴾

مبحد کے حن میں حضرت سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے تھے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے اردگر دلوگ بھی جمع تھے، لوگوں نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنه کے متعلق کی معلوم کرنا چاہا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنه کا حضور سلی ایک فرمین ایک وزیر کا مقام تھا، آنحضور سلی ایک منام اہم امور میں ان سے مشاورت فرماتے تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنه ثانی الاسلام تھے، نیز غار میں بھی منانی ایک اثنین (دو میں سے دوسر سے) تھے، غزوہ بدر کے موقع پر بھی قریش میں ثانی بہی شانی بہی تھے اور قبر مبارک میں بھی یہی ثانی ہیں۔ اور حضور اکرم سلی آئی کی کو ان پر مقدم نہیں رکھتے تھے۔ نے

ایک آدمی حفرت علی بن الحسین رضی الله عنها کے پاس آیا اور اس نے سوال کیا کہ حضور ملتی الله عنها کا کیا مقام تھا؟ آپ رضی الله عنها کا کیا مقام تھا؟ آپ رضی الله تعنها کا کیا مقام وہی تھا جواس وقت رضی الله تعالیٰ عنه نے فرمایا کہ آنحضور ملتی ایک کی نظر میں ان کا مقام وہی تھا جواس وقت ان کا مقام ہے۔ سار یعنی جیسے ان کی قبریں ،حضور سلتی ایک کی قبر مبارک کے ساتھ ہیں۔)

#### ﴿ اینی اصلاح کی فکر کرو ﴾

فكروغم كى كيفيت ميں صديق اكبررضي الله تعالى عند منبر پرجلوه افروز ہوئے ،حمر

ل "الترمذی" (۳۵۹۳)

ع "الحاكم" (٣٠٠٠٠٠٣)

س "الزهد" للامام احمد (۱۱۲)

وثناء کے بعد فرمایا: لوگواتم بیر آیت مبار کہ پڑھتے ہو:

﴿ لِأَيُّهَا الَّذِينَ الْمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لا يَضُرُّكُمُ مَنُ

ضَلَّ إِذَا اهُتَدَيُّتُمُ ﴾ (المائدة: ٥.١)

لیکن اس کے معنی کوخلاف کی مقام پر محمول کرتے ہو۔ حالانکہ میں نے سر کار دو عالم ملٹی آئی کی کو میدار شاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ لوگ جب کوئی کام خلاف شرع ہوتے دیکھیں اور اس کام کو نہ روکیس تو عنقریب اللہ سب کوعذاب میں گرفتار کریں گے، پھراس عذاب کوان سے دور نہیں کریں گے۔ ا

# ﴿ الرعظيم مرتبه حاصل كرنا جائة موتو .....

ل "الترمذي" ۲۱ ۲۸)، وابن اماجه (۵۰۰ م)

ع "الطبراني" (۸۸۰) (۱/۰۰۳)

#### ﴿ مجھے فرمایئے، میں اس کی گردن اڑا تا ہوں ﴾

ایک مرتبہ حضرت ابو بمرصدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک آ دمی پرا تناسخت عصہ آیا کہ اس سے قبل آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس قدر شدید عصہ کی حالت میں نہیں دیکھا گیا، (یہ حالت دیکھ کر) ابو ہر یہ وضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا: اے خلیفۂ رسول سلٹھ الیہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ مجھے فرما ہے، میں اس کی گردن اڑا تا ہوں، (یہ بات سنتے ہی) حضرت ابو بمر رضی اللہ تعالی عنہ کا غصہ فرو ہوا، آتش غضب میں کی آئی تو ابو ہر یہ وضی اللہ تعالی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ خدا کی تم اگر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ خدا کی تم اگر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے ابو ہر یہ وضی اللہ تعالی ضرور قل کر دیتا۔ حضرت ابو بمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے ابو ہر یہ وضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے ابو ہر یہ وضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے ابو ہر یہ وضی اللہ تعالی عنہ ایم تیری ماں تجھ پر دوئے، بیت تو رسول اللہ ملٹی ایک ایک کی حاصل نہیں ہے لے عنہ! تیری ماں تجھ پر دوئے، بیت تو رسول اللہ ملٹی ایک ایک کی حاصل نہیں ہے لے عنہ!

#### ﴿ تيرا مال تيرے باپ كي ملكيت ہے ﴾

ایک آ دی حضرت ابو برصدیق رضی الله تعالی عند کے پاس آیا، آپ رضی الله تعالی عند کے پاس آیا، آپ رضی الله تعالی عندان دنوں خلیفة المسلمین تھے۔اس آ دمی نے اظہار افسوس کرتے ہوئے بیشکوہ کیا کہ میرا باپ میرا سارا مال اپنے قبضہ میں کر کے اس کا صفایا ہی کرنا چاہتا ہے۔ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عند نے اس آ دمی کے باپ کو بلایا اور اس سے فرمایا کہ تہمیں اس کا صرف اتنا مال لینے کا حق ہے جو تیرے لیے کافی ہو۔ اس کے باپ نے کہا: اے خلیفہ رسول سال اینے کا حق ہے جو تیرے لیے ارشا دہیں فرمایا کہ:

#### ﴿انت ومالك الأبيك

'' بعنی تم بھی اور تمہارا مال بھی تمہارے باپ کی ملک ہے۔''

ابوبكر رضى الله تعالى عنه نے فرمایا ہاں، بالكل فرمایا ہے، مگراس سے آنحضور

#### الني المالية كالمراد نفقه بي

ل "مسندابی یعلی" (۸۰،۷۹)

۲ "الخلفاء الراشدون" (ابوبكر الصديق) ص ۸۲

#### ﴿ نيكيول ميں سبقت لے جانے والے ﴾

ایک دن حفزت علی کرم اللہ وجہہ، لوگوں کے پاس تشریف فرما تھے اور ان سے خیر وفضل کی باتیں کررہے تھے کہ اچا تک ان کے سامنے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر جوا تو فرمانے گئے کہ ہاں، وہ سبقت لے جانے والے تھے ان کا ذکر خیر ہونا چاہیے۔ پھر فرمایا کہ اس ہونا چاہیے۔ پھر فرمایا کہ اس ذات کی فتم، جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جب بھی کی نیک کام میں ہمارا مسابقہ ہوا تو وہ ہم پر سبقت لے گئے۔ لے

# ﴿ شیخین رضی الله تعالی عنهما کی مثال آئھ اور کان جیسی ہے ﴾

# ﴿ جُوشَحْص ذرہ برابر عمل کرے گا ......

ایک دفعہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عند، رسول اللہ میں اللہ میں کہاتھ کے ساتھ بیٹھے کھانا کھارہے تھے کہ یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی:

ل "مجمع الزوائد" (٣٩/٩) ع "مجمع الزوائد" (٥٥/٩)

﴿ فَمَنُ يَعُمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهُ ٥ وَ مَنُ يَعُمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ضَيْرًا يَرَهُ ٥ وَ مَنُ يَعُمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًا يَرَهُ ﴾ (الزلزال: ٨٠٤)

''پس جوشخص ذرہ برابر نیک کرے گا وہ اس کو (وہاں) دیکھ لے گا اور جوشخص ذرہ برابر بدی کرے گاوہ اس کودیکھے لے گا۔''

ابو بمرصدیق رضی الله تعالی عند نے فوراً کھانا چھوڑ دیا اور گھبراتے ہوئے عرض کیا: یا رسول الله سلی آیا ہم اپنی تمام برائیوں کو اگلے جہاں میں دیکھیں گے؟ آنحضور سلی آیا ہے فرمایا کہ جوتم نا گوار حالات دیکھتے ہویہ وہی ہے جس کا تمہیں بدلہ دیا جاتا ہے اور نیکی ، نیکوکارکوآ خرت میں ملے گی لے

#### ﴿ اہل جنت کے بوڑھوں کےسردار ﴾

ایک مرتبہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما تشریف لائے تو سرور دو عالم سلٹھائیا کی نے فرمایا: بید دو شخص تمام اول و آخر اہل جنت کے بوڑھوں کے سردار ہیں۔ گرانبیاء اور مرسلین اس سے مستنی ہیں۔ پھر آپ سلٹھائیا کی نے فرمایا: اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ! ان کونہ بتانا ہے

#### ﴿ حوض كوثر بررفاقتِ نبوى اللهُ اللهُ

ایک دن حضرت ابو بکررضی الله تعالی عنه، نبی اکرم ملتَّمالِیَّمَ کی خدمت اقد س میں بیٹھے تھے کہ آنحضور سلتُولِیَلِمَ نے ارشاد فرمایا: اے ابو بکر رضی الله تعالی عنه! تم حوضِ کوژپرمیرے رفیق ہواور غارمیں میرے صاحب ہو۔ س

ل "الحاكم" (۵۳۳،۵۳۲/۲)

ع "الترمذي" (۳۵۹۸)

س "الترمذی" (۳۲۰۳

#### ﴿ بيت المال كھولو! ﴾

حضرت ابوبكرصديق رضي الله تعالى عنه كاعوالي مدينه ميس مشهور كفر تفاجس كا کوئی چوکیدار نہیں تھا۔ کسی نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا: اے خلیفۂ رسول مِنْ اللَّهُ اللَّهِ الله عنه الله تعالى عنه بيت المال كے ليے كوئى پهرے دار مقرر كيول نہيں كرتے؟ آپ رضى الله تعالى عنه نے فرمایا: وہاں كوئى خطره نہيں۔ يو چھا گيا كه وہ كيوں؟ فر ما یا کہ اس برقفل ( تالا ) لگا ہوا ہے۔ درحقیقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المال کا سارا مال (ضرورت مندوں میں )تقسیم کر دیا کرتے تھے یہاں تک کہ اس ميں کچھ باقی ندر ہاتھا، جب ابو بمرصدیق رضی اللہ تعالیٰ عندمدین نتقل ہو گئے تو بیت المال کوبھی اینے رہائش گھر میں منتقل کر لیا، جب کوئی مال آتا ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ اس کو بیت المال میں رکھ ہے ، پھرلوگوں میں تقسیم کر دیتے حتیٰ کہ پچھ بھی باتی نہ رہتا۔حضرت صديق اكبررضي الله تعالى عنه كي جب وفات هو گئي اور آپ رضي الله تعالى عنه كي تدفين بھی عمل میں آگئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے خزانجیوں کوطلب کیا اور ان کے ہمراہ ابوبکررضی اللہ تعالی عنہ کے بیت المال میں تشریف لے گئے، آپ رضی اللہ تعالی عنه کے ساتھ عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنه اورعثان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنه بھی تھے، بیت المال کھولا تو اس میں نہ دینار ملا اور نہ درہم۔ایک بوری ملی ،اس کو جھٹکا تو اس سے ایک درہم نکلا، (بیرحالت دیکھر) ان کوابو بمررضی الله تعالی عنه پررحم آگیا ل

## ﴿ حضرت ابوبكر صديق رضى الله تعالى عنه كا صدقه كرنا ﴾

حفرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه کچھ مال بطور صدقه کے چھپا کر لائے اور دھیمی آ واز میں عرض کیا: یا رسول الله ملٹی کیا ہی میرا صدقه ہے، اور الله کے لیے میرے ذمہ ایک اور صدقہ بھی ہے۔ پھر حضرت عمر رضی الله تعالی عنه، اپنا صدقه بطور اظہار

<sup>&</sup>quot;طبقات ابن سعد" (۲۱۳/۳)

کے ساتھ لائے اور عرض کیا: یا رسول الله ملٹی کی اید میرا صدقہ ہے، اور الله کے ہال میرے لیے اس کا بدلہ ہے۔ نبی کریم ملٹی کی کی ملٹی کی کی اسٹی کی کی ملٹی کی کہ کی اللہ تعالی عند اللہ تعالی عند پر سبقت لے ممان کو تانت لگائی بغیر تانت کے (یعنی تو نے ابو بکر رضی اللہ تعالی عند پر سبقت لے جانے کی کوشش تو کی مگر کامیاب نہ ہو سکے) پھر حضور ملٹی کی کوشش تو کی مگر کامیاب نہ ہو سکے) پھر حضور ملٹی کی کوشش تو کی مگر کامیاب نہ ہو سکے) پھر حضور ملٹی کی کوشش تو کی مگر کامیاب نہ ہو سکے) کھر حضور ملٹی کی کوشش تو کی مرفر تے جو تبہارے کلمات میں فرق ہے لیے

#### ﴿ كَاشْ! مِين يرنده موتا! ﴾

موسم خوشگوار تھا حضرت الوبر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آسان کی طرف دیکھ رہے تھے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر ایک پرندہ پر پڑی جوایک درخت پر بیٹھا میٹھی میٹھی آ واز میں چپچہا رہا تھا۔ (بیہ منظر دیکھ کر) آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے گئے، اب پرندہ! تو اچھا ہے، خدا کی قسم! کاش! میں تیری طرح (کا ایک پرندہ) ہوتا، درختوں پر بیٹھتا، پھل کھا تا اور اڑتا پھرتا، نہ کسی حساب کا ڈر ہوتا اور نہ عذاب کا۔ خدا کی قسم! کاش! میں سرداہ ایک درخت ہوتا۔ اونٹ میرے پاس سے گزرتے اور مجھے اپنے منہ کا نوالہ بیاتے، مجھے چباتے، کھاتے اورنگل جاتے، پھر مجھے بینگنیوں کی صورت میں نکا لئے، میں کوئی بشرنہ ہوتائے۔

#### ﴿ ابوبكر رضى الله تعالى عنه خير الناس ہيں ﴾

حفرت عمر رضی الله تعالی عنه ،حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه کے پاس آئے اور صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ کو یوں مخاطب کیا:

﴿ يَا خِيرِ النَّاسِ بَعَدِ رِسُولِ اللَّهِ مَلَكِنَّ ﴾ ﴿ وَلَا اللَّهُ مَلَكِنَّ ﴾ ﴿ وَلَا اللَّهُ اللَّالَّالَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا الللّ

"منصب ابن ابی شیبة" (۱۳۳/۸)

ل "ابونعيم") ١/٣١)

حفرت ابو بکرصدیق رضی الله تعالی عنه نے (اس انداز شخاطب پر) حیاوشرم اور عاجزی وانکساری سے سر جھکا لیا، پھر فر مایا کہتم مجھے بیہ کہدرہے ہو حالا نکہ میں نے رسولِ کریم ملٹی الیّلیّا کو بیارشاد فر ماتے ہوئے سنا ہے کہ عمر رضی الله تعالی عندہے بہتر آمی پر سورج طلوع نہیں ہوا۔

#### ﴿ ابوبكر صديق رضى الله تعالى عنه كے آزاد كردہ غلام ﴾

حضرت ابو بمرصدیق رضی الله تعالی عنه جب مکه میں تھے تو قبول اسلام کی شرط پر غلاموں کو آزاد کرایا کرتے تھے، آپ رضی الله تعالی عنه کمزور عاجز اور بوڑھی عورتوں کو بھی اسلام قبول کرنے کی شرط پر غلامی سے آزادی دلاتے تھے، (ایک دن) آپ رضی الله تعالی عنه کے والد ابو قبافه آئے اور کہنے لگے کہ بیٹے! تم کمزور لوگوں کو آزادی دلاتے ہو،اگر طاقتور اور جری قتم کے مردوں کو آزادی دلاؤ تو زیادہ بہتر ہوگا، وہ تبہارے کام بھی آئیں گے، دشمن سے تبہارا دفاع بھی کریں گے۔ حضرت ابو بمرصدیق رضی الله تعالی عنه نے کہا، ابا جان! میں تو اللہ تعالی سے ہی اس کا صله اور انعام لینا چاہتا ہوں۔ اس پر الله تعالی نے بی آیت نازل فرمائی:

﴿ فَامَّا مَنُ اَعُطَىٰ واتَّقَى ﴿ (الليل: ٥) ٢

#### ﴿ ابو بكرصد يق رضى الله تعالى عنه كى وصيت ﴾

دن مسلسل گزررہے تھے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، صاحب فراش ہیں، بدن مبارک خدا کے خوف سے لرزال و ترسال ہے، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبز ادی ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہاغم کے مارے ان کے سر ہانے بیٹھی آنسو بہا ربی ہے، دریں اثناء ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں: بیٹی! میں مال و تجارت

ل "الترمذي" (۲۱۲۳)

ع "تاريخ الخلفاء" ص ٨٢

کے اعتبار سے قریش میں سب سے زیادہ مال دار تھالیکن جب مجھ پر امارت کا بار پڑا تو میں نے سوحا کہ بس بفترر کفایت مال لے لوں۔ بیٹی! اب اس مال میں سے صرف یہ عباء، دودھ کا بیالہ اور بیفلام بچاہے جب میری وفات ہو جائے تو یہ چیزیں عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنہ کے پاس بھیج وینا۔ جب آپ رضی الله تعالی عنه کی وفات ہوگئی ، روح مبارک جسم سے نکل کراعلیٰ علمین میں پہنچ گئی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے پہلو میں مدفون ہو گئے تو ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ عباء، دودھ کا برتن اور غلام، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھیج دیئے۔ ( یہ چیزیں د کھے کر) حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی آ تکھوں میں آنسو اللہ آئے اور فرمایا: اللہ تعالی ابو بكررضى الله تعالى عنه يرحم كرے! انہوں نے اينے بعد آنے والوں كومشكل ميں ڈال دیا، کی کو پچھ کہنے کا موقع نہیں دیا۔ (لیعنی اپنی زندگی اتنی صاف شفاف گزاری) خدا کی قتم! اگر ابوبکر کے ایمان کا روئے زمین کے تمام لوگوں نے ایمان کے ساتھ وزن کیا جائے تو ابو بمررضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان کا پلیہ بھاری ہوگا۔ خدا کی تشم! میری بیتمنا ہے كه كاش كهيں ابو بكر رضى الله تعالى عنه كے سينه كا ايك بال ہوتا۔حضرت عا كشه رضى الله عنها فر ماتی ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنداس حال میں دنیا سے رخصت ہوئے کہ کوئی ديناريا در ہمنہيں چھوڑا، وہ تو اپنا مال بھی ہيت المال ميں ڈال ديتے تھے ليے

#### ﴿ آ پِ رضى الله تعالى عنه كا وقت ارتحال ﴾

حضرت ابو بکرصدیق رضی اللہ تعالی عند بستر مرگ پر لیٹے تھے بدن پرلرزہ طاری تھا، اعضاء، خوف و گھبراہٹ سے کانپ رہے تھے اور لوگ کثرت سے عیادت کرنے آرہے تھے، لوگوں نے پوچھا: اے ابو بکر رضی اللہ تعالی عند! اے خلیفۂ رسول سلٹی آئیآ ہا؟ کسی طبیب کو بلالا ئیں! آ پ رضی اللہ تعالی عند نے بلکی سی مسکراہٹ میں فرمایا کہ طبیب تو آ گیا ہے۔ لوگوں نے افسردہ ہوکر پوچھا: پھراس نے کیا کہا ہے؟ فرمایا کہ وہ کہتا ہے کہ اِندسے

<sup>&</sup>quot;الزهد" للامام احمد (١١١٠١٠)، و "المطالب العالية" (٣٤/٣)

فَعَّالٌ لِمَا أُدِیْد یعنی میں جو چاہتا ہوں سوکرتا ہوں۔لوگوں نے اظہارِ افسوں کرتے ہوئے اپنے سروں کو ہلایا اور پھر خاموش ہو گئے۔حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے کا عیادت کے لیے آئیں، دیکھا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ جان کی کے عالم میں ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے رضاروں پر آنسورواں تصاس شدت کرب کے عالم میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زبان پر بے ساختہ یہ شعر جاری ہو گئے:

لعب مرک مایعنی الثراء عن الفتی اذا حشر جت یوماً وضاق بھا الصلر '' تیری عمر کی قتم! جان کن کے وقت اور سینہ تنگ ہو جانے کے عالم میں کسی انسان کواس کی مال داری کامنہیں آتی۔''

صدیق اکبررضی اللہ تعالی عنہ نے نظر النفات فرمائی اور فرمایا: اے بیٹی! ایسا نہ کہو، بلکہ تم بیکہو:

﴿ وَ جَاءَ تُ سَكُرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِي ﴿ (سورة ق: ١٩) " " (اورسكرات موت كاوتت في كساته آ كيا "

اس کے بعد حضرت ابو بحر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیٹی کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا: میرے ان دو کیڑوں کو دیکھو، انہیں دھوکر مجھے انہی میں کفن دے دینا، کیونکہ زندہ آ دمی کوئے گیڑوں کی مردے کی بہنست زیادہ ضرورت ہوتی ہے حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی عیادت کے لیے آئے، آپ رضی اللہ تعالی عنہ موت کی کھکش میں تھے، حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ نے گھبراتے ہوئے عرض کیا: اے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ!اے ضلیفۂ رسول مللہ ایہ ایہ جھے وصیت کیجیے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا: اللہ تعالی تم پر دنیا (کے وروازے) کھولے گالیکن تم اس میں سے بھتر رضرورت ہی لینا، اور سے کہ جو محض صبح کی ناہ و امان میں آ جا تا ہے۔ لہذا تم اس کی پناہ کو نہ تو ڈنا ورنہ ادنہ ھے منہ دوز خ میں ڈال دیئے جاؤ گے لیے

#### ﴿ حضرت على رضى الله تعالى عنه كا تعزيتي خطاب ﴾

خليفة رسول سلتُهايِّيلَم إحضرت ابوبكرصديق رضى الله تعالى عنه كى وفات كے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم میں صف ماتم بچھ گئی اور مدینہ کے درود بوار پرلرزہ طاری ہو گيا۔حضرت على رضى الله تعالى عنه كو وفات كى خبر ملى تو فورأ إنَّا لِللهِ وَ إنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ٥ يرصة موع مكان سے بابرتشريف لائے اور فرمايا: اليوم انقطعت حلافة النبوة "ليني آج خلافت نبوت كالقطاع موكياء" كير دور تے موئے آئے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے درواز ہ پر کھڑے ہو کریپے فر مایا:''اے ابو بکر رضی اللہ تعالی عند! الله تم ير رحم كرے! تم سب سے يہلے اسلام لائے، تم سب سے زياده مخلص مسلمان تھے،تمہارایقین سب سے زیادہ مضبوط تھا،تم سب سے زیادہ خوف خدا رکھنے والے تھے، سب سے زیادہ باعظمت تھے، صحبت اور منقبت میں سب سے افضل تھے، مرتبہ کے اعتبار سے سب سے برتر تھے، سیرت و عادت میں آ مخضرت ماللہ اللہ سے سب ے زیادہ مثابہ تھے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلمانوں کے لیے رحم دل باپ تھے، جب كەدە آپ رضى الله تعالى عنه كى اولا دكى طرح تھے، آپ رضى الله تعالى عنه نے خوب پیش قدی دکھائی اورایے بعدیں آنے والوں کوتھا دیا، پس ہم سب اللہ کے لیے ہیں، اس کی طرف لوٹے والے ہیں، ہم اللہ کی قضاء پر راضی ہیں، ہم نے معاملہ، اللہ کے سپر د کر دیا ہے،رسول الله ملٹی آیلی کی وفات کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات جیسا کوئی حادثہ مسلمانوں پرتہمی نازل نہیں ہوا، آپ رضی اللہ تعالی عنه، دین کی عزت اور قلعہ کی حیثیت کے حامل تھے، پس اللہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو اینے نبی سلٹی ایک سے ملا دے اور ہم کو تمہارے بعد تمہارے اجرے محروم اور بے راہ نہ کرے۔''

جب تک حضرت علی رضی الله تعالی عنه ، تعزین خطاب فرماتے رہے سب لوگ خاموش رہے کیکن جونہی خطاب ختم ہواسب بے تعاشار دے اور سب نے بیک زبان ہو

كركها: "صدقت يا اب عدرسول الله مَلْكُلْه " يعنى اسابن عمرسول مللهُ إِلَيْهِ! " ويعنى اسابن عمرسول مللهُ إِلَيْهِ! آب وضى الله تعنى المائة عند في قرمايا ـ " في الله تعنى الله تعالى عند في قرمايا ـ " في الله تعنى الله

الحمدلله "مأة قصةٍ من حياة أبى بكر الصديق رضى الله تعالى عنه" كا پهلاسليس اردوتر جمه مورده ٢ اكتوبر عموري بده سيشروع بوكر١١ كتوبر عموري بيغار ويشكل پاية يحيل كو پنهار

طالب دعا: خالد محمد بن مولانا حافظ ولی محمد رحمة الله علیه (فاضل دمدرس) جامعه اشرفیه لا مور و (نائب الرئیس) لجمئة المصنفین لا مور

وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد واله وأصحابه اجمعين

